

اس کتاب میں آپ پڑھیں گے: \*سیاہ خضاب کی حرمت پر قر آن واحادیث کی نصوص اور اقوالِ علماء \* مجوزین کے دلائل کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ \*سیاہ خضاب کے متعلق سوال وجواب

مُسَنِّف ابواحمدمحمدانسرضاقادرى المتخصص فى الفقدالسلامى، الشهادة العالمية ايم اكاردو، ايم اك پنجابى

مكتبه اشاعة الاسلام ، لاهور

## الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ الله وَعَلَى اللَّهُ وَأَصْحَابِكَ يَاحَبِيْبَ الله

نام كتاب : سياه خضاب كى شرعى حيثيت

مصنف : ابواحمد مولانا محمد انس رضا قادری بن محمد منیر

يروف ريدٌ نگ و نظر ثاني: مولانا محمد شاہدا قبال عطاري المدني

تعداد : 1100

اشاعت اول : 25 صفر المظفر 1442ه/13 اكتوبر 2020ء فون نمبر : 03017104143

مكتبهإشاعةالاسلام لاهور

#### ملنے کے پیتے

🖈 ميلاد پېلىيىشر ز، دا تادر بارلا بور 🖈 مکتبه اعلی حضرت در بار مار کیٹ، لا ہور 🖈 كرمانواله بك شاپ، دا تا در بار مار كيث، لا مور 🖈 دارالعلم دا تا در بار مار کیٹ، لاہور 🖈 مکتبه قادریه، دا تا دربار مارکیٹ، لا ہور 🖈 مسلم کتابوی دا تا در بار مار کیٹ، لاہور 🖈 شبېرېرادرز،ار دوبازارلا مور 🖈 مكتبه شمس وقمر ، بھاٹی چوک ، لا ہور 🖈 فريد بك سال، ار دوبازار، لا مور ☆رضاورائڻي، دا تادر مار کيٹ، لا ہور ☆ المعارف كتب خانه، دا تا در بار ماركيث ☆ مكتبه علامه فضل حق، دا تا دربار ماركيث 🖈 والضحی پبلی کیشنز، دا تا در بار، مار کیٹ، لا ہور 🖈 ضیاءالقر آن پبلی کیشنز، دا تا در بار مار کیٹ، لا ہور

| فهرست                  | ضاب کی شرعی حیثیت ﴾ 1                                                 | ﴿سياه خِ |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| € فهرست <del>©</del> % |                                                                       |          |
| صفحہ                   | مضمون                                                                 | نمبر     |
| نمبر                   |                                                                       | شار      |
| 9                      | مقدمه                                                                 | 1        |
| 9                      | ييش لفظ                                                               | 2        |
| 21                     | موضوع کی ضر ورت                                                       | 3        |
| 22                     | موضوع کی اہمیت                                                        | 4        |
| 24                     | باباول<br>نند ت                                                       | 5        |
| 24                     | سياه خضاب كى حرمت پردلائل<br>ان الله الله الله الله الله الله الله ال | 6        |
|                        | مسر آن و تف اسیر سے ممانعت کا ثبوت<br>                                |          |
| 24                     | سیاہ خضاب لگانااللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدلناہے                        | 7        |
| 25                     | ڈرسنانے والا آئے اور بندہ اسے بدل دے                                  | 8        |
| 26                     | سیاہ خضاب سب سے پہلے کس نے لگایا؟                                     | 9        |
| 27                     | سفید بال اکھاڑنااور اسے سیاہی میں تبدیل کرنا                          | 10       |
| 27                     | ◎فسل دوم ۞                                                            | 11       |
|                        | سیاه خصناب کی حسر میسے کا احسادیہ ہے ثبوت                             |          |
|                        |                                                                       |          |

| فهرست | عناب کی شرعی حیثیت ﴾ 2                           | ﴿سياه خِ |
|-------|--------------------------------------------------|----------|
|       |                                                  |          |
| 27    | سفیدی کوبدل دولیکن سیاه رنگ سے بچو               | 12       |
| 29    | سیاہ خضاب لگانے والا جنت کی خوشبونہ پائے گا      | 13       |
| 32    | اپنے بالوں کور نگواور سیاہ سے بچو                | 14       |
| 33    | یهود کی مشابهت نه کر و                           | 15       |
| 33    | سیاہ رنگ کے قریب نہ جاؤ                          | 16       |
| 34    | مہندی کا حکم دیااور سیاہ خضاب سے منع کیا         | 17       |
| 34    | سیاہ خضاب دالے کا چہرہ سیاہ                      | 18       |
| 35    | تین بندوں کا نور بجھادیا جاتا ہے                 | 19       |
| 36    | الله تعالی نظر رحمت نه فرمائے گا                 | 20       |
| 37    | جب زمین میں د صنسادیا جائے                       | 21       |
| 37    | توشیطان ہے                                       | 22       |
| 38    | توریت نثریف میں سیاہ داڑھی کرنے والے کے لیے وعید | 23       |
| 38    | بوڙها کوّاد شمن خدا                              | 24       |
| 39    | اسلام کانور زائل کیا                             | 25       |
| 40    | بالوں کی ہیئت بگاڑنے والے کا پچھ حصہ نہیں        | 26       |
| 41    | بدتروه بوڑھے جو جو انوں کی مشابہت کریں           | 27       |
| 42    | حضور علیہ السلام کے دور کاخضاب سیاہ نہ تھا       | 28       |
|       |                                                  |          |

| فهرست | فضاب کی شرعی حیثیت ﴾ 3                        | <u> رساه</u> |
|-------|-----------------------------------------------|--------------|
|       |                                               |              |
| 42    | صحابہ کرام سیاہ خضاب نہیں لگاتے تھے           | 29           |
| 43    | سَتَهُم اور وَسمه کی تعریف                    | 30           |
| 44    | حضرت مجاہد سیاہ خضاب مکر وہ جانتے تھے         | 31           |
| 44    | حضرت مکحول مکروہ جانتے تھے                    | 32           |
| 45    | امام شعبی کاموً قف                            | 33           |
| 45    | حضرت عطاءکے نز دیک سیاہ خضاب بدعت             | 34           |
| 46    | ◎ فصل سوئم ۞                                  | 35           |
|       | سیاہ خصنا ہے کی حسر میں پر محسد ثنین کے اقوال |              |
| 46    | سیاہ رنگ کی ممانعت کر کے بقیہ کی اجازت دی     | 36           |
| 46    | مکر وہ ہونے پر اجماع                          | 37           |
| 47    | سیاہ خضاب مکر وہ تنزیہی نہیں تحریمی ہے        | 38           |
| 48    | مکر وہ ہونے کی وجہ دھو کہ ہے                  | 39           |
| 48    | ساه خضاب پر مشتمل وعیدیں                      | 40           |
| 49    | زیادہ ظاہر حرام ہے                            | 41           |
| 49    | ایک طرف بعض صحابه کاعمل اور دوسری طرف احادیث  | 42           |
| 50    | سیاہ خضاب سے بیخنے کا حکم وجو بی ہے           | 43           |
| 51    | جہاد میں جائز ہے تا کہ د شمنوں پر رعب ہو      | 44           |
|       |                                               |              |

| فهرست | عناب کی شرعی حیثیت ﴾ 4                                        | ﴿سياه خِ |
|-------|---------------------------------------------------------------|----------|
|       |                                                               |          |
| 51    | جو د ھو کہ دے وہ ہم میں سے نہیں                               | 45       |
| 53    | بعض مجاہد صحابہ سیاہ خضاب لگاتے تھے                           | 46       |
| 54    | سیاہ خضاب سے بچنے کا حکم ہے                                   | 47       |
| 54    | علامہ مناوی کامؤ قف کہ جہاد کے علاوہ حرام ہے                  | 48       |
| 55    | ممانعت تحریمی ہے                                              | 49       |
| 56    | علامه سندى كامؤقف                                             | 50       |
| 56    | علامہ قاضی عیاض کے نزدیک ممانعت کی وجہ                        | 51       |
| 57    | مهندی اور کتم کو جمع کر نا                                    | 52       |
| 57    | احادیث سیاه خضاب کی حرمت پر ہیں                               | 53       |
| 59    | شيخ عبدالحق محدث دہلوی کامؤ قف                                | 54       |
| 60    | ۞ف <del>س</del> ل چېارم ۞                                     | 55       |
|       | صوفیائے کرام کے نزدیک سیاہ خصاب کی حسر مت                     |          |
| 60    | حضرت عمر فاروق کے دور میں ایک دھو کہ سے ہوا نکاح              | 56       |
| 61    | سیاہ خضاب جہنمیوں کا ہے                                       | 57       |
| 62    | سیاہ خضاب جہنمیوں کا ہے<br>سیاہ خضاب لگانے والی خبر صحیح نہیں | 58       |
| 63    | صاحب نزهمة المجالس كامؤقف                                     | 59       |
| 63    | سياه خضاب جائز نهين                                           | 60       |
|       |                                                               |          |

| فهرست | صاب کی شرعی حیثیت ﴾ 5                                 | ﴿سياه خِ |
|-------|-------------------------------------------------------|----------|
|       |                                                       |          |
| 64    | غوث پاِک کا فرمان                                     | 61       |
| 66    | ۞فصل پخبم۞                                            | 62       |
|       | ائم۔ اربعہ کے نزدیک سیاہ خضاب کی حیثیت                |          |
| 66    | فقه حنفی                                              | 63       |
| 69    | فقه ما ککی                                            | 64       |
| 70    | فقه شافعی                                             | 65       |
| 72    | فقه حنبلی                                             | 66       |
| 73    | الموسوعة الفقهبير                                     | 67       |
| 76    | چاروں مذاہب کی فقہ                                    | 68       |
| 79    | ⊚…فصل ششم…۞                                           | 69       |
|       | برصغب رپاک وہن دے مفتیان کرام کے فت اوی               |          |
| 79    | فتاويٰ رضوبير                                         | 70       |
| 79    | بهارِ شریعت                                           | 71       |
| 79    | بهارِ شریعت<br>علامه عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب کاموً قف | 72       |
| 80    | و قار الفتاويٰ                                        | 73       |
| 80    | فآویٰ اجملیه<br>فآویٰ خلیلیه                          | 74       |
| 80    | فآوی خلیلیه                                           | 75       |
|       |                                                       |          |

| فهرست | صاب کی نثر عی حیثیت ﴾ 6                             | ﴿سياه خِ |
|-------|-----------------------------------------------------|----------|
|       |                                                     |          |
| 81    | فتأويٰ بحر العلوم                                   | 76       |
| 81    | فآویٰ بریلی                                         | 77       |
| 81    | انوارالفتاوي                                        | 78       |
| 82    | فآویٰ یورپ                                          | 79       |
| 82    | فآویٰ نعیمیه                                        | 80       |
| 83    | فآویٰ فرید بیہ                                      | 81       |
| 83    | علامه غلام رسول سعيدي صاحب كامؤقف                   | 82       |
| 84    | الله الله الله الله الله الله الله الله             | 83       |
|       | مجوزین کے دلائل کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ            |          |
| 84    | ۞ فصل اول ۞                                         | 84       |
|       | سیاہ خصاب کے جواز پر دلائل                          |          |
| 84    | حدیث میں بہترین خضاب سیاہ قرار دیا گیاہے            | 85       |
| 86    | حضرت عمر فاروق سیاه خضاب کا حکم دیتے تھے            | 86       |
| 89    | امام حسین کے سر مبارک کوسیاہ خضاب لگاہواتھا         | 87       |
| 92    | كيا حضور عليه السلام نے خضاب كااستعال كيا؟          | 88       |
| 103   | حسنین کریمین اور دیگر کئی صحابہ سیاہ خضاب لگاتے تھے | 89       |
| 108   | ۞ ف <b>ص</b> ل دوم ۞                                | 90       |
|       |                                                     |          |
|       |                                                     |          |

| فهرست | تضاب کی شرعی حیثیت ﴾ 7                                       | ﴿سياه خِ |
|-------|--------------------------------------------------------------|----------|
|       |                                                              |          |
|       | حسرمت سياه خضاب والى احساديث پر حبرح                         |          |
| 108   | سیاہ خضاب سے بیچنے کی ممانعت استخبابی ہے                     | 91       |
| 110   | سیاہ خضاب پر جنت کی خوشبونہ ملنے والی حدیث کامطلب کچھ اور ہے | 92       |
| 114   | سیاہ خضاب سے چہرہ کالا ہو ناعقلی طور پر درست نہیں            | 93       |
| 117   | سیاہ خضاب لگانے والے پر نظر رحمت نہ کرنے والی حدیث ضعیف ہے   | 94       |
| 120   | سیاہ رنگ سے بچنے والی حدیث بھی ضعیف ہے                       | 95       |
| 122   | سیاہی شیطان کا خضاب ہے والی حدیث پر کلام                     | 96       |
| 123   | بالوں کور نگواور سیاہی ہے بچو والی حدیث پر جرح               | 97       |
| 126   | ‱…بابسوئم… ﷺ                                                 | 98       |
|       | سوالوجواب                                                    |          |
| 126   | سیاہ خضاب کی ممانعت کیوں جب اس کے جواز پر حدیث ہے؟           | 99       |
| 128   | بعض حنفی علماء سے سیاہ خضاب کاجواز موجو د ہے                 | 100      |
| 131   | حنفی مفتی اگر جواز کافتویٰ دے تو کیااس پر عمل درست ہو گا؟    | 101      |
| 132   | کیامالکی فقہ پر عمل کرتے ہوئے سیاہ خضاب لگاسکتے ہیں؟         | 102      |
| 134   | بیوی کی خواہش پر سیاہ خضاب کی رخصت نکل سکتی ہے؟              | 103      |
| 135   | کیاعورت کے لیے بھی ممانعت ہے؟                                | 104      |
| 136   | جس کے بال جوانی میں سفید ہو جائیں کیااس کی لیے اجازت ہے؟     | 105      |
|       |                                                              |          |
|       |                                                              |          |

| فهرست | صاب کی شرعی حیثیت ﴾ 8                                     | <u>﴿</u> سياه خِ |
|-------|-----------------------------------------------------------|------------------|
|       |                                                           |                  |
| 136   | کیامجاہد کے علاوہ کسی اور لیے رخصت ہے؟                    | 106              |
| 137   | سیاہ خضاب کے علاوہ ڈارک براؤن کلر لگانا کیساہے ؟          | 107              |
| 138   | جو پیر سیاه خضاب لگا تاہواس کی بیعت کرناکیسا؟             | 108              |
| 140   | سیاہ خضاب لگانے والے امام کے پیچیچے نماز کا حکم           | 109              |
| 142   | جوانتظامیہ سیاہ خضاب لگانے والے امام کو امامت سے نہ ہٹائے | 110              |
| 145   | ®خلاصةالبحث®                                              | 11               |
| 148   | ®…ماخذومراجع…®                                            | 112              |
|       |                                                           |                  |
|       |                                                           |                  |
|       |                                                           |                  |
|       |                                                           |                  |
|       |                                                           |                  |
|       |                                                           |                  |
|       |                                                           |                  |
|       |                                                           |                  |
|       |                                                           |                  |
|       |                                                           |                  |
|       |                                                           |                  |

#### ...مقدمه...

ٱلْحَهْدُ لِلهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ وَ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ على سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ الْحَهْدُ لِللَّهِ السَّكَامُ على سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ الصَّلَامُ على سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ السَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْلُنِ الرَّالِيِّ اللهِ الرَّحْلُنِ الرَّحْلِيْمِ اللهِ الرَّحْلُنِ اللهِ الرَّحْلُنِ الرَّحْلِيْمِ اللهِ الرَّحْلُمِ اللهِ الرَّحْلُنِ الرَّحْلُمِ اللهِ الرَّحْلُمِ اللهِ الرَّحْلِيْمِ اللهِ الرَّحْلُمِ اللهِ الرَّحْلُمِ اللهِ الرَّحْلُمِ اللهِ الرَّحْلِيْمِ اللهِ اللهِ الرَّحْلِيْمِ اللهِ الرَّحْلُمِ اللهِ الرَّحْلُمِ اللهِ الرَّحْلُمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الرَّحْلُمُ اللهِ اللهِ الرَّحْلُمُ اللهِ اللهِ

#### پیش لفظ میش لفظ

شریعت اسلامیہ میں خضاب کے متعلق دواحکام ہیں:

1۔ سیاہ خضاب کے علاوہ کسی رنگ کا خضاب لگانا بہتر ہے یاسفید بال ہی ر کھنا بہتر

?\_\_\_\_

2-سیاه خضاب لگاناکساہے؟

اسلاف میں سے صحابہ کرام و تابعین عظام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا اس میں اختلاف ہے کہ خضاب لگانا افضل ہے یابالوں کو سفید رکھنا بہتر ہے۔ دونوں کے پاس دلائل ہیں۔ خضاب نہ لگانے والوں کی ایک دلیل ہیہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے خضاب نہیں لگایا اور سفید بالوں کو تبدیل کرنے سے منع کیا ہے اور سفید بالوں کی فضیلت موجود ہے چنانچہ حضرت عمر فاروق، حضرت علی المرتضیٰ سمیت دیگر کئی بزرگوں دین رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے کسی فشم کا خضاب نہ لگانا ثابت ہے۔

دوسری طرف صحابہ و تابعین کی ایک جماعت سے خضاب لگانا ثابت ہے اور احادیث میں اس کی ترغیب بھی موجو دہے۔

10

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج مين ابوزكر بالمحيى الدن يحيى بن شرف النووى رحبة الله عليه (التوفى 676هه) فرماتے ہيں ''وقال القاضي اختلف السلف من الصحابة والتابعين في الخضاب وفي جنسه فقال بعضهم ترك الخضاب أفضل ورووا حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن تغيير الشيب لأنه صلى الله عليه وسلم لم يغير شيبه روى هذا عن عمروعلى وأبي وآخرين رضي الله عنهم وقال آخرون الخضاب أفضل وخضب جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم للأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره ''ترجمه:امام قاضي رحمة الله عليه نے فرمايا: اسلاف میں سے صحابہ و تابعین نے خضاب لگانے اور اس کے رنگ میں اختلاف کیا۔ بعض نے فرمایا کہ خضاب نہ لگاناافضل ہے اور انہوں نے یہ حدیث روایت کی کہ حضور علیہ السلام نے سفیدی کو تبدیل کرنے سے منع کیا ہے اور خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اینے سفید بالوں کو رنگا نہیں۔ یہ حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت انی سمیت دیگر بزر گوں رضی اللہ تعالی عنہم سے مر وی ہے۔ دوسرے گروہ نے کہا کہ خضاب لگاناافضل ہے اور ایک جماعت صحابہ و تابعین اور ان کے بعد والوں نے خضاب لگایاان احادیث کے پیش نظر جو مسلم اور دیگر کتب میں مذکور ہیں۔

(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، كتاب اللباس والزينة، باب استحباب خضاب الشيب بفصرة أو حمرة وتحريمه بالسواد، جلد14، صفحه 80، دار إحياء التراث العربي، بيروت)

شيرح مشيكل الآثار مين ابوجعفر احمرين محمر الطحاوي رحية الله عليه (التوفي 321هـ) روايت كرتے ہيں '' كَمَاحَدَّ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ أَبِي دَاوُدَ وَمَالِكُ بِنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَيْفٍ وَعَلِيُّ بُنُ عَبْدِ الرَّحْبَنِ قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بِنُ حِبْيَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتُ بِنُ الْعَجُلانِ قَالَ: سَبِعْتُ أَبَاعَامِ الْأَنْصَادِيَّ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا بَكُر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُغَيَّرُ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَم وَرَأَيْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَا يُغَيَّرُ شَيْبَهُ بِشَيْءٍ وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ فَهِيَ لَهُ نُورٌ يَوْمَر الْقِيَامَةِ. فَلَا أُحِبُّ أَنْ أُغَيِّرَ شَيْبِي "ترجمه: حضرت ابوعامر انصاري رضى الله تعالى عنه ني فرمایا کہ میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ اپنے بالوں کو مہندی اور کتم سے ریکتے تھے اور حضرت عمر فاروق رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ بالوں کو کسی چیز کے ساتھ نہیں ریگتے تھے اور حضرت عمر فاروق نے فرمایا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جو اسلام میں بوڑھا ہو تو یہ سفیدی اس کے لیے قیامت والے دن نور ہو گی۔اس لیے میں بہ پیند نہیں کر تا کہ اپنے سفید بالوں کور نگوں۔ (شرح مىشكل الآثار،باب بيان مىشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخضاب للشعرين كراهة ومن إباحة , جلد 9 صفحه 303 ، حديث 3692 ، مؤسسة الرسالة , بيروت ) خضاب لگانے والوں کی طرف سے اس حدیث کی تاویل یہ ہے کہ سفیدی کے نور کی فضیلت اس کے لیے نہیں ہے جو داڑھی یاسر کے بالوں کو کالے رنگ کا خضاب لكائــروح البيان مين اساعيل حقى بن مصطفى الحفى دحمة الله عليه (التوفى 1127هـ)

11

''﴿ قال من شاب شیبة فی الإسلام کانت له نورایوم القیامة مالم یخضبها اوینتفها و المبراد الخضاب بالسواد فانه حمام لغیرالغزاة وحلال لهم لیکونوا اهیب فی عین العدو واما الخضاب بالحمرة والصفی قفیستحب ''ترجمه: حضور علیه السلام نے فرمایا: جو اسلام میں بوڑھا ہواتو یہ بڑھا پا قیامت والے دن اس کے لیے نور ہوگا جبکہ وہ اس کونہ رنگے اور نہ ہی اکھاڑے۔ اس فرمان سے مر ادسیاہ خضاب لگاناہے کیونکہ وہ غیر مجاہد کے لیے حرام ہے ، لیکن مجاہد بین کے لیے حلال ہے تاکہ دشمنوں کی آئھوں میں ان کارعب ہو۔ باقی سرخ اور زر درنگ کا خضاب لگانامستحب ہے۔

12

(روح البيان, سورة الروم, سورة 30, آيت 54, جلد7, صفحه 57, دار الفكر, بيروت)

مسند أبي داود الطيالسي مين ابو داود سليمان بن داود الطيالس البصرى

رحمة الله عليه (المتونى 204هـ) روايت كرتے ہيں ''حَقَّ ثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَقَّ ثَنَا اَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَقَّ ثَنَا عَبُدُ الْجَلِيلِ بَنُ عَطِيَّةَ، عَنْ شَهْرِ بَنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْرِو بَنِ عَبَسَةَ السُّلَمِ، قَالَ: فِى سَبِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ: مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِى الْإِسُلامِ أَوْقَالَ: فِى سَبِيلِ اللهِ كَانَتُ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَالَمْ يَخْضِبُهَا أَوْ يَنْتِفُهَا قُلْتُ لِشَهْدٍ: إِنَّهُمْ يُصَفِّى وَنَ سَبِيلِ اللهِ كَانَتُ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَالَمْ يَخْضِبُها أَوْ يَنْتِفُها قُلْتُ لِشَهْدٍ: إِنَّهُمْ يُصَفِّى وَيَعْفِى السَّوَادَ ''ترجمہ: حضرت عمروبن عبسه وَيَخْضِبُونَ بِالْحِنَّاءِ؟ قَالَ: أَجَلُ قَالَ: كَأَنَّهُ يَغْنِى السَّوَادَ ''ترجمہ: حضرت عمروبن عبسه سُلَى فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کویہ فرماتے ہیں ، اس کے بال قیامت کے بال اسلام میں یایہ فرمایا کہ الله کی راہ میں سفید ہو جاتے ہیں ، اس کے بال قیامت کے دن اس کے لئے نور ہوں گے بشر طیکہ وہ ان کو رشّے نہ اُکھیڑے۔ (راوی حدیث عبد دن اس کے لئے نور ہوں گے بشر طیکہ وہ ان کو رشّے نہ اُکھیڑے۔ (راوی حدیث عبد

الجلیل بن عطیہ کہتے ہیں:) میں نے شہر (بن حوشب) سے پوچھا: مسلمان سفید بالوں کوزر و اور مہندی لگاتے تھے؟ کہا: جی ہاں۔ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مر ادسیاہ خضاب ہو۔ (مسند أبي داود الطیالسی، وحدیث عمرو بن عبسة السلمی ،جلد2،صفحه 469، حدیث 1248، دارهجر، مصر)

اشعة اللمعات میں شخ محقق مولانا عبر الحق محدث وہلوی رحمة الله علیه (التونی 1052هـ) فرماتے ہیں "پیری نور اللهی ست و تغییر نور اللهی بظلمت مکرولا، ووعید درباب خضاب سیالا شدید آمدالا الا ملخصاً "ترجمہ: بالوں کی سفیدی اللہ تعالی کا نور ہے اور خدا تعالی کے نور کو سیابی سے بدل دینا شرعاً مکروہ ہے اور سیاہ خضاب کے استعال کرنے والوں کے لیے سخت و عید ہے۔

(اشعة اللمعات شرح مشكوة ،كتاب اللباس ،باب الترجل،جلد3،صفحه570،مكتبه نوريه رضويه,سكهر)

کثیر اعادیث میں خضاب لگانے کی فضیلت اور حضور علیہ السلام کی ترغیب ثابت ہے چنانچہ صحیح بخاری وصحیح مسلم میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا '' «إِنَّ الیّهُودَ وَالنَّصَارَی لَا یَصُبُغُونَ، فَخَالِفُوهُمْ »' ترجمہ: یہود ونصاری خضاب نہیں لگاتے، تم ان کی مخالفت کرو۔ (یعنی خضاب لگاؤ۔)

(صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب الخضاب، جلد7، صفحه 161، حديث5899، دار طوق النجاة، مصر)

كنزُ العُمَّال ميں علامہ على متقى علاء الدين على بن حسام الدين القادرى الشاذلى الهندى رحمة الله عليه (التونى 975هـ) چند احادیث نقل کرتے ہیں ''اختضبوا بالحناء فإن الهلائكة تستبشى بخضاب المؤمن. عدعن ابن عباس.

17314: شوبوا شيبكم بالحناء فإنه أسى لوجوهكم وأطيب لأفواهكم وأكثر لجماعكم، الحناء سيد ريحان الجنة، الحناء يفصل ما بين الكفى والإيمان. ابن عساكرعن أنس.

17315: الصفىة خضاب المؤمن والحمرة خضاب المسلم، والسواد خضاب الكافى. طبك عن ابن عمر"

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہماسے روایت ہے کہ مہندی لگاؤ کہ بے شک ملائکہ خضاب لگانے والے مسلمان کوبشارت دیتے ہیں۔

حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تمہارے بوڑھے مہندی لگائیں کہ یہ خوبصورتی کے اعتبار سے اچھی اور خوشبو کے اعتبار سے زیادہ پاک اور کثرت جماع کے لیے بہتر ہے۔ مہندی جنت کی خوشبو کی سر دار ہے اور یہ ایمان اور کفر کے در میان فرق کرتی ہے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہماسے روایت ہے کہ زر د مومن کا خضاب ہے اور سرخ مسلم کااور سیاہ خضاب کا فرکے لیے ہے۔

(كنز العمال، حرف الزاي، الخضاب، جلد6، صفحه 668 ـــ، مؤسسة الرسالة، بيروت)

سنن أبي داود ميں ابو داود سليمان بن الاشعث رحة الله عليه (التونى 275هـ) روايت كرتے ہيں ' عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قال: مَرَّعَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلُّ قَلُ خَصَّبَ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتِم، خَصَّبَ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ، بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ، بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ، خَصَّ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ، وَقَالَ: ﴿هَذَا أَحْسَنُ مِنْ هَذَا كُلِّهِ ﴾ ''ترجمه: حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما سے روايت ہے انہوں نے کہا کہ ایک شخص مہندی کا خضاب لگا کر حضور صلى الله تعالى عليه وآله وسلم کے سامنے سے گزرا تو حضور صلى الله تعالى عليه وآله وسلم کے سامنے سے گزرا تو حضور صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نے فرمايا کہ يہ کيا ہى اچھا خضاب سے بے۔ پھر دوسرا آدمى گزراجو مهندى اور کَتُم (ایک نباتات) کا خضاب لگائے ہوئے تھا تو حضور صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نے فرمايا کہ يہ اس سے زيادہ اچھا ہے۔ پھر ایک تیسرا آدمى گزراجو بہندی اور کَتُم (ایک نباتات) کا خضاب لگائے ہوئے تھا تو حضور صلى الله تعالى عليه واآله وسلم نے فرمايا کہ يہ اس سے زيادہ اچھا ہے۔ پھر ایک تیسرا آدمی گزراجو پيلا خضاب لگائے ہوئے تھا تو حضور صلى الله تعالى عليه واآله وسلم نے فرمايا کہ يہ ان سب خضابوں سے زيادہ اچھا خضاب ہے۔

(سنن ابى داود، كتاب الترجل، باب ماجاء في خضاب الصفرة، جلد4، صفحه 86، حديث 4211، المكتبة العصرية، بيروت)

شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور مين عبد الرحن بن ابى بكر، ملال الدين السيوطى رحة الله عليه (التونى 110هـ) لكصة بين "أورد إِبْنِ الْجَوْدِيّ فِي الموضوعات من حَدِيث أنس مَرُفُوعا مَا مَاتَ مخضوب وَدخل الْقَبْر إِلَّا ومنكى وَنكير لا يسألانه يَقُول مُنكى يَا نكِير سائله يَقُول كَيفَ أسائله وَنور الْإِسُلام عَكَيْهِ "ترجمه: المام

ابن جوزی نے موضوعات میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مر فوعا حدیث پاک روایت کی: جو شخص داڑھی میں خضاب (کالے خضاب کے علاوہ متنگلالل یازر دمہندی کا) لگاتا ہو۔ انتقال کے بعد مُنکر مکیر اُس سے سُوال نہ کریں گے۔ مُنکر کہے گا: اے مکیر!اس سے سوال کروں جس کے چہرے پر اسلام کا نور چیک رہا ہے۔

(شرح الصدوربشرح حال الموتى والقبور، جلد 1، صفحه 153، دار المعرفة ، بيروت)
المنهيات ميس محمد بن على بن الحن بن بشر الحكيم التر مذكى رحمة الله عليه الله عليه غود 320 هـ) روايت كرتے بيل "عن عقبة بن عامر، قال: قال دسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالحناء؛ فإنه خضاب الإسلام، يزيد في العقل، ويجلى البص، ويذهب بالصداع، ويزين البؤمن. وعليكم بالصفى قا؛ فإنها خضاب الإيبان" ترجمه: حضرت سيّدنا عقبه بن عامر رضى الله تعالى عنه فرماتے بين: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے ارشاد فرمايا: تم مهندى سے خضاب كرو، يه اسلام كا خضاب ہے، عقل ميں اضافه كرتا ہے، نظر كو جِلا بخشا ہے، درو سر دور كرتا ہے، جماع ميں كثرت كا باعث اور مومن كوزينت ديتا ہے۔ تمهيں چا ہے كه زر در نگ (كا خضاب) اختيار كروكه يه ايمان كا اور مومن كوزينت ديتا ہے۔ تمهيں چا ہے كه زر در نگ (كا خضاب) اختيار كروكه يه ايمان كا ان روايات كو مد نظر ركھتے ہوئے علمائے كرام نے خضاب لگانے كو ہى افضل و ان روايات كو مد نظر ركھتے ہوئے علمائے كرام نے خضاب لگانے كو ہى افضل و مستحب كہا ہے و بلكه بعض نے اسے سنت بحى كہا ہے چنانچه هر قاۃ المفاتيح شرح

مشكاة المصابيح مين على بن (سلطان) محمد الملا الهروى القارى دحة الله عليه (التونى 1014هـ) لكهة بين "رجمه: شرعه مين (التونى 1014هـ) لكهة بين "وفي الشِّنْ عَدِّ الْخِضَابُ سُنَّةٌ ثَبَتَ قَوْلًا وَفِعْلًا "ترجمه: شرعه مين بي كه خضاب سنت بي جو قولا اور فعلا ثابت بي -

(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، كتاب اللباس، باب الترجل، جلد7، صفحه 2817، دار الفكر، بيروت)

بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ جس علاقہ میں لوگ خضاب نہ لگاتے ہوں وہاں خضاب نہ لگاتے ہوں وہاں خضاب نہ لگانا بہتر ہے اور جہاں لگاتے ہوں وہاں لگانا بہتر ہے چنانچہ فتح الباری شرح صحیح البخاری میں احمد بن علی بن حجر العسقلانی الشافعی رصة الله علیه (التونی 852ھ) فرماتے ہیں'' الخضاب مطلقا أولی لأنه فیه امتثال الأمرنی مخالفة أهل الكتاب وفیه صیانة للشعرعن تعلق الغبار وغیر لابه إلاإن كان من عادة أهل البلات ترك الصبخ وأن الذی ینفی د بدونهم بذلك یصیر نی مقام الشهرة فالترك نی حقه أولی ''ترجمہ: مطلقا خضاب لگانا بی بہتر ہے کیونکہ اس میں اہل کتاب کی مخالفت ہے اور بالوں کی گردوغبار سے حفاظت ہے ، سوائے یہ کہ اگر اس شہر میں لوگوں نے خضاب لگانا ترک کیا ہو تو وہاں خضاب لگانا منفر د ہونا ہے اور یہ مقام شہر ت کی طرف لے جائے توالیے مقام پر خضاب نہ کانا اولی ہے۔

(فتح الباري شرح صحيح البخاري، باب الخضاب، جلد 10، صفحه 355، دار المعرفة، بيروت) مرأة المناجيح مين مفتى احمد يارخان نعيمى رحمة الله عليه (التونى 1391هـ) فرمات بين: "سفيد ريش والے مؤمن کے ليے قيامت مين نور ہو گا كہ اس كى سفيد داڑھى نور انى

ہو گی یانور کا باعث ہو گی ،اس دن سوائے ابر اہیم علیہ السلام کے داڑھی کسی کے نہ ہو گی مگر یہ سفید ڈاڑھی چہرہ کے نور کا باعث ہو گی۔ان دونوں حدیثوں کی بناء پر حضرت علی،سلمہ ابن اکوع، ابی ابن کعب اور بہت صحابہ کرام نے مجھی خضاب نہ لگایا اپنی داڑھی اور سر سفید رکھے،وہ فرماتے تھے کہ چٹی داڑھی نور اور در جات کا باعث ہو گی۔بعض صحابہ کرام اور حضرت حسن و حسین نے خضاب لگایا گزشتہ احادیث کی بنا پر لہذا دونوں عمل جائز ہیں۔علماء فرماتے ہیں کہ اگر اپنے شہر میں خضاب کارواج عام ہو تو خضاب کرنا بہتر ہے ،اگر سفید داڑھی کارواج عام ہو تو سفید ر کھنا بہتر اور جہاد کے موقع پر خضاب افضل۔ یوں ہی اگر ہمارے شہر یاملک میں یہو دی سکھ عام ہوں جو خضاب نہیں کرتے تو خضاب کرناافضل (مراة المناجيح، جلد6، صفحه 169، نعيمي كتب خانه، گجرات) سیاہ رنگ کے علاوہ اگر چہ کسی بھی رنگ کا خضاب،مہندی وغیرہ لگانا جائز ہے لیکن اس میں یہ دیکھ لیاجائے کہ ایبارنگ نہ لگایا جائے جو عجیب ہولو گوں میں رائج نہ ہو۔ اسی طرح فاسقه عور تیں اینے بالوں کو جو کلر لگاتی ہوں اور اس میں معروف ہوں تو عام عور توں کو اس رنگ سے بھی بینا ہو گا۔

مختصریہ ہے کہ عمومی تھم یہی ہے کہ سر اور داڑھی کے بالوں کو کالے رنگ کے علاوہ دوسرے رنگوں سے رنگنا ہی بہتر ہے۔المبسوط میں محمد بن احمد بن ابی سھل السر خسی دھیۃ الله علیه(التونی 483ھ) فرماتے ہیں ''وَأَمَّا الْخِضَابُ فَهُوَ مِنْ عَلَامَاتِ الْبُسُلِمِینَ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: ﴿غَیِرُوا الشَّیْبَ وَلَا تَتَشَبَّهُوا بِالْیَهُودِ﴾ وَکَانَ أَبُو

بگی الصّدِیقُ رَضِیَ اللهٔ عَنْهُ یَخْتَضِبُ بِالْحِنَّاءِ وَالْکَتَم "رَجمہ: خضاب مسلمانوں کی علامات میں سے ہے۔ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: بڑھاپے کو تبدیل کرو اور یہود کی مشابہت نہ کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالیٰ عنہ مہندی اور کتم سے خضاب کرتے تھے۔ (المبسوط، کتاب التحری، جلد 10، صفحہ 199، دارالمعوفة، بیروت) کتم ایک نباتاتی شے ہے جس کارنگ سیاہ نہیں بلکہ سرخ ہوتا ہے۔ التیسیس بشرح المجامح الصغیر میں زین الدین محمد عبر الرؤوف المناوی دحمة الله علیه بشرح المجامح الصغیر میں زین الدین محمد عبر الرؤوف المناوی دحمة الله علیه (التونی 1031ھ) لکھتے ہیں" (الکتم پفتحتین نبت فیم حمرة یخلط بِالْحِنَّاءِ أو الوسمة فیمنٹ شرخ ہوتی ہے۔ اس کو مہندی یاوسمہ میں ملاکر خضاب کیاجاتا ہے۔ رنگت شرخ ہوتی ہے۔ اس کو مہندی یاوسمہ میں ملاکر خضاب کیاجاتا ہے۔ (التیسیر شرح الجامع الصغیر، حدیث اول من خضب بالحناء والکتم الخ، جلد 1، صفحہ 392، مکتبۃ الامام الشافعی، الریاض)

رد المحتار على الدر المختار مين ابن عابدين محمد امين بن عمر الدمشقى الخفى دحمة الله عليه (المتونى 1252هـ) فرماتے بين "مذهبنا أن الصبغ بالحناء والوسمة حسن كمانى الخانية "ترجمه: بهارا مذهب (يعنى احناف كا) ہے كه مهندى اور وسمه لگانا اچھا ہے جيسا كه خانيه ميں ہے۔

(ردالمحتار على الدرالمختار، مسائل شتى، جلد6، صفحه 756، دار الفكر، بيروت)

ہے، سیاہ نہیں کرتا، سرخ مائل بہ سبز رنگ ہو جاتا ہے، وہ ہی یہاں مر ادہے۔

یہ تو ثابت ہو گیا کہ بالوں کورنگنا ہی افضل ہے۔ اب دوسر امسکہ یہ ہے کہ سیاہ خضاب لگاناکیسا ہے۔ اس بارے میں شرعی حکم یہی ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔

فتاوی د ضویه میں اعلی حضرت امام احمد رضاخان دھة الله عدید (المتونی 1340ھ) فرماتے ہیں: "سیاہ خضاب خواہ مازووو ہلیلہ و نیل کا ہو خواہ نیل وحنا مخلوط خواہ کسی چیز کا سوا مجاہدین کے سب کو مطلقا حرام ہے۔ اور صرف مہندی کا سرخ خضاب یا اس میں نیل کی بچھ بیتیاں اتنی ملا کر جس سے سرخی میں پختگی آ جائے اور رنگ سیاہ نہ ہونے پائے سنت مستحبہ ہے۔

شیخ محقق علامه عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ الشریف اشعۃ اللمعات شرح مشکوۃ شریف میں فرماتے ہیں ''خضاب بسواد حمام ست وصحابه وغیرهم خضاب سمخ می کردند گاہے زبردنیز الا ملخصا ''سیاہ خضاب لگانا حرام ہے صحابہ اور دوسرے بزرگوں سے سرخ خضاب کا استعال منقول ہے اور کھی کبھار زر درنگ کا خضاب بھی۔ ملخضا۔

حديث ميں ہے حضور اقدس صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتے ہيں " الصفىة خضاب المبومن والحمرة خضاب المسلم والسواد خضاب الكافى، روالا الطبرانى فى

الكبير والحاكم في المستدرك عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما "زر وخضاب ايمان والول كاب اور سرخ اسلام والول كا اور سياه خضاب كا فرول كا - (طبر انى نے كبير ميں اور حاكم نے مشدرك ميں حضرت عبد الله ابن عمر رضى الله تعالى عنهما كے حوالے سے اسے روايت كياہے ۔)

محیط پھر منح الغفار پھر ردالمحار میں ہے "اما الحدوۃ فھو سنۃ الرجال وسیا المسلمین "رہی سرخی کی بات تویہ مردوں کے لئے خصوصا مسلمانوں کے لئے سنت ہے۔

قاضی خال پھر شرح مشارق پھر شامی میں ہے "منھبنا ان الصبغ بالحناء والوسمة حسن" ہمارا مذہب بیہ ہے کہ مہندی اور وسمہ لگانا چھاہے۔

احادیث میں سیاہ خضاب پر سخت سخت و عیدیں اور مہندی کے خضاب کی ترغیبیں بکثرت وارد ہیں۔"وقد حققنا مسألة تحریم السواد مطلقا فی فتاؤینا فید شفاء۔ والله تعالی اعلم"ہم نے اپنے فاؤی میں علی الاطلاق سیاہ خضاب کے حرام ہونے گی ایسے انداز میں تحقیق کی ہے کہ جس میں بیار طبائع کے لئے شفاہے۔ والله تعالی اعلم۔" کی ایسے انداز میں تحقیق کی ہے کہ جس میں بیار طبائع کے لئے شفاہے۔ والله تعالی اعلم۔" (فتاوی رضویہ ، جلد 23 ، صفحہ 485 ، رضافاؤنڈیشن ، لاہور)

## موضوع کی ضرورت

فی زمانہ بعض مسائل ایسے ہیں جن میں عام عوام سمیت خواص بھی اپنی مرضی کے فتویٰ پر عمل کرتے ہیں جیسے ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے ،اب بعض اِد ھر اُد ھر کے باتیں سن کرایک مٹھی سے کم داڑھی رکھنے کو ہی شریعت سمجھتے ہیں اور کثیر احادیث و آثار کی مخالفت کرتے ہیں۔ پھر اگریہ ائمہ حضرات ہوں تواپنے مقتدیوں کی نمازیں بھی خراب کررہے ہوتے ہیں۔

انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ سیاہ خضاب کا ہے کہ اس کی حرمت پر صری احادیث و آثار، محد ثین و فقہائے کرام کے اقوال موجود ہیں، اس کے باوجود ایک ضعف حدیث اور ایک مجر وح قول کو لے کر کئی اہل علم حضرات اور ائکہ حضرات واڑھیاں کالی کرتے ہیں۔ ہمارے پاس کئی نمازی حضرات آکر جب سیاہ خضاب کی شرعی حیثیت پوچھتے ہیں قوپریشان ہو کر عرض کرتے ہیں کہ ہماری مسجد کے امام صاحب یہ لگاتے ہیں اور اسے جائز سیمتے ہیں، انتظامیہ بھی امام صاحب کی ہاں میں ہاں ملاتی ہے، اب ہم کیا کریں؟

اس کتاب کو لکھنے کا مقصد یہی ہے کہ مستند دلائل سے سیاہ خضاب کی حرمت کو ثابت کیا جائے کیونکہ رفتہ رفتہ سیاہ خضاب کا استعال زیادہ ہو تاجارہاہے اور بعض اہل علم شہی اس میں ملوث نظر آرہے ہیں۔ لوگوں کی نمازیں بچانے کے لے اس موضوع پر لکھا گیاہے۔

## موضوع كى اجميت

اس کتاب میں بالتر تیب، قر آن، حدیث، آثار، اقوالِ محدثین وفقهاء اور صوفیاء سے سیاہ خضاب کی حرمت کو ثابت کیا ہے۔جو حضرات سیاہ خضاب کو جائز کہتے ہیں اور اس پر جو دلائل دیتے ہیں ان کے بھی جو ابات دیے گئے ہیں۔

اس کتاب میں احسن انداز میں دلائل کے ساتھ افہام و تفہیم والے انداز میں مسلمانوں کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ سیاہ خضاب کا استعمال جائز نہیں ہے۔ ائمہ حضرات کے ساتھ ساتھ انتظامیہ کو بھی احسن انداز میں سمجھایا گیاہے کہ اگر آپ کی مسجد کے امام صاحب سیاہ خضاب لگاتے ہیں اور آپ ان کو منع نہیں کرتے تو آپ بھی او گوں کی نمازیں خراب کرنے کی وجہ سے سخت گناہ گار ہیں۔

الله عزوجل کی بارگاہ میں دعاہے اس کتاب کو میرے لیے ذریعہ نجات بنائے اور قارئین کو صحیح طرح پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطافرمائے۔

المتخصص في الفقه الاسلامي ابو احمدمحمدانس رضاقادري 25 صفر المظفر 1442ه 13 اكتوبر 2020ء

#### ﷺ...باباول:سیاه خضاب کی حرمت پردلائل... ﷺ

سر اور داڑھی کے بالوں کو سیاہ خضاب لگانا ناجائز وحرام ہے۔ یو نہی ڈارک براؤن رنگ یاکسی قشم کا کوئی کیمیکل لگانا جس سے بال سیاہ ہوں یہ جائز نہیں ہے،اس میں عورت ہویامر د،عمرچاہے جیموٹی ہویابڑی،ہرایک کے لیے یہ ممانعت ہے۔

سیاہ خضاب کی حرمت قرآن و حدیث، محدثین و صوفیائے کرام اور فقہائے عظام سے ثابت ہے۔ اس باب میں بالتر تیب دلائل کے ساتھ اس مؤقف کو ثابت کیاجاتا ہے۔

#### ۞ . . فصل اول . . ۞

مسران وتفاسيرس ممانعت كاثبوت

# ساہ خضاب لگانا اللہ تعالیٰ کی تخلیق کوبدلناہے

تفسیر السمعانی میں ابو المظفر منصور بن محمد المروزی السمعانی دحمة الله علیه (التونی 489ه) فرماتے ہیں " { ولآ مرنهم فلیغیرن خلق الله } ۔۔۔ع أن یکون البُوّاد بِدِ:
الخضاب بِالسَّوَادِ، وَهُوَ مَنْهِی عَنهُ، وَإِنَّهَا الخضاب الْبُبَاح بالحمرة، والصفىة" ترجمہ: اور ضرور انہیں کہول گا کہ وہ الله کی پیدا کی ہوئی چیزیں بدل دیں گے۔ (قرآن پاک کی اس آیت سے) مراد سیاہ خضاب ہے کیونکہ وہ ممنوع ہے ، سرخ اور زر درنگ کا خضاب مباح ہے۔

(تفسيرالسمعاني, سورة النساء, آيت 119, صفحه 481, دار الوطن, الرياض)

(البحر المحيط في التفسير، سورة النساء, آيت 119, جلد4, صفحه 72, دار الفكر, بيروت)

### ڈر منانے والا آئے اور بندہ اسے بدل دے

قرآن پاک کی آیت ہے ﴿ وَ جَآءَکُمُ النَّذِیدُ ﴾ ترجمہ کنزالا یمان: اور ڈرسنانے والا تمہارے پاس تشریف لایا تھا۔ اس آیت کا ایک مطلب بدلیا گیاہے کہ سفید بال انسان کے پاس ڈرسنانے والے ہیں جسے انسان سیاہ خضاب میں بدل کر اس خبر دینے والے کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ الاستذکار میں ابو عمر پوسف بن عبد اللہ النمری القرطبی دھة الله علیه (التونی 463ھ) کھتے ہیں '' کان هشیم یخضب بالسواد فأتا لا رجل فسأله عن قول الله عزو وجل ﴿ وَجَاءَكُمُ النّذِينُ فَاطَى 37 فقال له قد قیل له إنه الشیب فقال له السائل فہا تقول فی من جاء لا نذیر من ربه فسود وجهه فترك هشیم الخضاب بالسواد " ترجمہ: آئیم (نام کا ایک شخص ) سیاہ خضاب لگا تا تھا، اس کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے اللہ عزوجل کے اس فرمان کے متعلق سوال ہو چھا: اور ڈرسنانے والا تمہارے یاس تشریف اللہ عزوجل کے اس فرمان کے متعلق سوال ہو چھا: اور ڈرسنانے والا تمہارے یاس تشریف

لایا تھا۔ ہشیم نے جواب دیا کہ کہا گیاہے کہ اس سے مر ادبر طاپا ہے۔ سائل نے کہا کہ آپ اس بارے میں کیا کہو گے کہ اللہ عزوجل کی طرف سے ڈرسنانے والا آئے (یعنی برطاپا آئے) اور بندہ اپنے چہرے کو سیاہی سے بدل لے (یعنی سفید بالوں کو سیاہ خضاب سے بدل دے۔) ہشیم نے اس کے بعد سیاہ خضاب لگانا چھوڑ دیا۔

(الاستذكار,باب،ماجاءفي صبغ الشعر, جلد8,صفحه 442,دارالكتب العلمية,بيروت)

## ساہ خفاب سبسے پہلے کس نے لگایا؟

روح البیان میں اساعیل حقی بن مصطفی الاستانبولی الحنی الخلوتی رحمة الله علیه (الهونی 1127هـ) فرماتے ہیں "حکی ان الله تعالی اوحی الی موسی علیه السلام قل لفی عون ان آمنت بالله وحده عبرك فی ملكك وردك شاباطی یا فهنعه هامان وقال له انا اردك شاباطی یا فاتا لا بالوسه قضض لحیته بها وهو أول من خضب بالسواد ولذا كان الخضاب بالسواد حراما "ترجمه: حكایت کی گئی كه الله عزوجل نے حضرت موسی علیه المخضاب بالسواد حراما "ترجمه: حكایت کی گئی كه الله عزوجل نے حضرت موسی علیه السلام کی طرف وحی کی كه فرعون سے كھوكه اگرتم الله جوكه ایک ہے اس پر ایمان لے آئے تو ساری زندگی بادشاہ رہے گا اور تہمیں تمہاری جوانی لٹادی جائے گی۔ ہامان نے فرعون كو اس سے منع كیا اور كہامیں تمہیں دوبارہ جوان كروں گا چنانچه وہ وسمہ لا یا اور اس نے فرعون كی داڑھی كولگا یا۔ فرعون وہ پہلا شخص تھا، جس نے سیاہ خضاب لگا یا، اسی لیے نے فرعون کی داڑھی كولگا یا۔ فرعون وہ پہلا شخص تھا، جس نے سیاہ خضاب لگا یا، اسی لیے شریعت نے سیاہ خضاب كو حرام قرار دیا ہے۔

(روح البيان، سورة هود، سورة 11، آيات 2 تا 3، جلد 4، صفحه 92، دار الفكر، بيروت)

### مفیدبال انھاڑنا اور اسے سیاہی میں تبدیل کرنا

تفسیر القرطبی میں ابوعبر الله محمد بن احمد القرطبی دهدة الله علیه (التونی 671هـ) فرماتے ہیں '' یُکُرَ اُکُنْتُفَدُ کَذَلِكَ یُکُرَ اُکُ تَغْیِیرَا اُسِلَا اللّهِ وَاسْتُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(تفسيرالقرطبي,جلد2,صفحه106,دارالكتبالمصرية,القاهرة)

◎ . . فصل دوم . . ۞

سیاہ خضاب کی حسر مت کا احسادیث سے ثبوت سفیدی کو ہدل دو لیکن سیا اور نگ سے بچو

صحیح مسلم، سنن ابی داؤ داور سنن النسائی کی حدیث پاک ہے ''حَدَّ تَنِی أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا عَبُلُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُلِ اللهِ وَقَالَ: أَنِّى بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا، فَقَالَ بُنِ عَبْلِ اللهِ وَقَالَ: أَنِّى بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةً وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ خَيِّرُوا هَذَا بِشَى عِهِ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ ﴾ ''رجمه: سيدنا جابر بن عبدالله رضی الله عَنْهُ مَا فرماتے ہیں کہ فَحْ مَلَه واللهِ دن (سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله عنه ، نبی اکرم صلی الله علیه وآله وسلم الله عنه منی الله علیه وآله وسلم کی خدمت میں لائے گئے۔ ان کے سر اور داڑھی کے بال ثخامه (تخامه ایک گھاس کانام ہے جو بہت سفید ہوتی ہے) کی طرح سفید شے۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: اس سفید کی کوکوئی بھی رنگ دے دو، البتہ سیاه رنگ سے اجتناب کرو۔

(صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة ، باب في صبغ الشعر وتغيير الشيب جلد 3، صفحه 1663 . حديث 2102 ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت)

ایک دوسری سند کے ساتھ آلُمُعجَمُ الکبید میں امام طُر انی سلیمان بن احمد بن ابوب دحة الله علیه (التونی 360ھ) روایت کرتے ہیں ''حَدَّثنَا سَلَمَةُ بُنُ حَنُوّةَ الْمُعُومِئُ اللّٰهِ عَنْ الْاَجْدَرِهِ عَنْ أَبِي النّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ أَنِي بِأَبِي قُحَافَةَ وَرَأَسُهُ وَلِحُيتُهُ جَابِرِقَالَ: لَهَا قَدِمَ النّٰبِي صُلَّى الله عَلَيْهِ وَ اللّهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ أَنِي بِأَبِي قُحَافَةَ وَرَأَسُهُ وَلِحُيتُهُ كَابِرِقَالَ: لَهَا قَدِمَ النّٰبِي صُلَّى الله عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ أَنِي بِأَبِي قُحَافَةَ وَرَأَسُهُ وَلِحُيتُهُ كَابِرَ صَى الله كَالَةُ فَقَالَ: ﴿ فَيْرُوا الشَّيْبَ وَاجْتَنِبُوا السَّيْعَادِي ﴾ ''رَجمہ: حضرت جابر رضى الله عنه سے روایت ہے کہ جب نبی کریم سلی الله علیه وآلہ وسلم مکہ میں تشریف لائے تو تعالی عنه سے روایت ہے کہ جب نبی کریم سلی الله علیه وآلہ وسلم مکہ میں تشریف لائے تو کی طرح سفید تھی، آپ علیه السلام نے فرمایا: اس سفیدی کو کسی شے سے تبدیل کر دو کیکن سیاہ رنگ سے بچو۔

(المعجم الصغير،باب السين،من اسمه سلمة،جلد1،صفحه292،حديث483،المكتب الإسلامي،دارعمار،بيروت)

ایک اور سند کے ساتھ شعرح السنة میں ابو محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوی الثافعی رحة الله علیه (التونی 516ھ) روایت کرتے ہیں" أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِیدٍ السَّاهِدِیُّ، أَنا جَدِّی عَبْدُ الصَّبَدِ الْبَزَّادُ، أَنا مُحَتَّدُ بُنُ ذَكِرِیَّا الْعَذَافِیِیُّ، أَنا إِسْحَاقُ السَّاهِدِیُّ، حَدَّثَنَاعَبُدُ الرَّزَّاقِ، أَنا مَعْبَرُ، عَنْ لَیْثِ، عَنْ أَبِی الزَّبَیْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قال: أَنِی بِأَبِی الدَّبَرِیُّ، حَدَّثَنَاعَبُدُ الرَّزَّاقِ، أَنا مَعْبَرُ، عَنْ لَیْثِ، عَنْ أَبِی الزَّبَیْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قال: أَنِی بِأَبِی قَالَ قَعَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَوْمَ الْفَتْحِ کَأَنَّ رَأْسَهُ ثَغَامَةُ بَیْضَاءُ، فَقَالَ قَعَالَ مَعْبَرُّ، عَنْ لَیْهِ وَسَلَّمَ یَوْمَ الْفَتْحِ کَأَنَّ رَأْسَهُ ثَغَامَةٌ بَیْضَاءُ، فَقَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿غَيِّرُو لا وَجَنِبُوا السَّوَادَ》. هَذَا حَدِيثُ صَحِيحٌ "ترجمه: حضرت جابر رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ ابو قافہ فتح مکہ کے دن نبی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لائے گئے ،ان کا سر ثغامہ کی طرح سفید تھا، آپ علیہ السلام فیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لائے گئے ،ان کا سر ثغامہ کی طرح سفید تھا، آپ علیہ السلام فی فرمایا:اس سفیدی کو تبدیل کر دولیکن سیاہ رنگ سے بچو۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ (شرح السنة، کتاب اللباس، باب کراهیة الخضاب بالسواد، ومن دخص فیه، وما یستحب أن یخضب به، جلد 12، صفحه 88، حدیث 3179،المکتب الإسلامی، بیروت)

## ساہ خضاب لگانے والاجنت کی خوشبونہ پائے گا

سنن ابو داؤ داورسنن النسائی کی حدیث پاک ہے" حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ،

حَدَّثَنَا عُبِیْدُ اللهِ عَنْ عَبْدِ الْکَمِیمِ الْجَزَرِیِّ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ جُبَیْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

قال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿يَكُونُ قَوْمُ يَخْضِبُونَ فِي آخِي الرَّمَانِ بِالسَّوَادِ،

كَحَوَاصِلِ الْحَبَاهِ، لَا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ» "ترجمه: سيرناعبدالله بن عباس رضى الله عنها بيان كرتے ہيں كه رسولِ اكرم صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا: آخرى زمانے میں ایک قوم ایسی ہوگی جو كبوتر كے بوٹے كی طرح سیاہ خضاب لگائے گی۔ یہ لوگ جنت كی خوشبونهیں یائیں گے۔

(سنن أبي داود, كتاب الترجل, باب ما جاء في خضاب السواد, جلد4, صفحه 87, حديث4212, المكتبة العصرية, بيروت)

اس حدیث کی صحت پر محد ثین نے درج ذیل کلام کیاہے:

سیر أعلام النبلاء میں تمس الدین ابو عبد الله محمد بن احمد الذہبی رحمة الله علیه الله محمد بن احمد الذہبی رحمة الله علیه (التوفی 748هـ) اس حدیث پاک کے متعلق فرماتے ہیں '' لهٰذَا حَدِیثُ حَسَنُ غَرِیبُ ،' ترجمہ: یہ حدیث حسن غریب ہے۔

(سير أعلام النبلاء, سعيد بن جبير بن هشام الوالبي مولاهم, جلد4, صفحه 339, مؤسسة الرسالة, بيروت)

تخریج أحادیث إحیاء علوم الدین میں علامہ عراقی رحمة الله علیه (التونی 752هـ) نے اس کی سند کو"جید"کہاہے۔

(تخريج أحاديث إحياء علوم الدين، جلد 1، صفحه 314، دار العاصمة ، الرياض)

فتح الباري شرح صحيح البخاري مين احمد بن على بن حجر العسقلاني دحة الله عليه (التونى 852ه) في سند كو" قوى" قرار ديا ہے۔

(فتح الباری، باب ماذکرعن بني إسرائيل، جلد 6، صفحه 499، دار المعرفة، بيروت)

اس حديث كے راوى عبد الكريم جزرى كو حافظ ابن الجوزى رحمه الله نے عبد الكريم بن ابو المخارق سمجھ كر اس پر جرح كى ہے۔ حالانكه اس حديث كى بعض "فيح" سندول ميں عبد الكريم كے جزرى ہونے كى صراحت موجود ہے۔

مِرِ أَةُ الْمَناجِيحِ مِينِ مَفْقُ احمد يار خان تعيمی رحمة الله عليه (التونى 1391هـ) اس حدیث پاک کی شرح مین فرماتے ہیں: "لعنی اپنے سر اور داڑھی کے بال خالص سیاہ کیا کریں گے جیسے کبوتروں کے پوٹے خالص سیاہ ہوتے ہیں۔ حواصل جمع ہے حوصلہ کی جمعنی معدہ یہاں سینہ مرادہے بعض کبوتروں کے سینے سیاہ ہوتے ہیں۔

حالا نکہ جنت کی مہک یانچ سو سال کی راہ سے محسوس ہوتی ہے بعنی سیاہ خضاب رنے والے جنت میں جانا تو کیا اس کے قریب بھی نہ پہنچیں گے یعنی اولًا بعد میں معافی ہو کر پہنچ جاویں گے تو دوسری بات ہے۔(مرقات)یا یہ مطلب ہے کہ میدان محشر میں جنت کی خوشبو آتی ہو گی جو مسلمانوں کو محسوس ہو گی اس مہک سے مست ہو کر محشر کی شدت بھول جائیں گے مگر یہ ساہ خصاب کرنے والے محشر میں یہ خوشبو محسوس نہ کر سکیں گے اور وہاں کی تکلیف محسوس کریں گے جیسے حوض کوٹز کی ایک نہر محشر میں ہو گی جس سے مؤمن یانی پیتے رہیں گے منافق روک دیئے جائیں گے۔(اشعۃ اللمعات)اس حدیث سے صراحةً معلوم ہوا کہ سیاہ خضاب حرام ہے خواہ سر میں لگائے یا داڑھی میں مر دلگائے یا عورت اس سے معذوری کی حالت مستثنی ہے،علاج کے لیے یا غزوہ کے لیے سیاہ خضاب جائز ہے۔ (مرقات) بعض لوگ مطلقًا سیاہ خضاب جائز کہتے ہیں، بعض لوگ عور توں کے لیے جائز کہتے ہیں، بعض مر دوں کے سرکے لیے جائز کہتے ہیں، داڑھی کے لیے ممنوع مانتے ہیں، بعض لوگ اسے مکروہ تنزیہی کہتے ہیں یہ کل ضعیف ہیں۔ صحیح وہ ہی ہے کہ سیاہ خضاب مطلقًا مکروہ تحریمی ہے۔ مر دوعورت، سر داڑھی سب اسی ممانعت میں داخل ہیں۔(مرقات) ہاتھ پاؤل میں مہندی وغیرہ سے خضاب عور توں کو جائز مردوں کے لیے ممنوع الابالعذر۔" (سراة المناجيح، جلد6، صفحه 165، نعيمي كتب خانه، گجرات)

### اپینے بالول کور نگواور سیاہ سے بچو

المعجم الأوسطين سليمان بن احمد بن ابوب الطبراني رحمة الله عليه (التونى360هـ)روايت كرتے بين " حَدَّثَنَا أَحْبَدُ بُنْ يَحْيَى بُن خَالِدِ بُن حَيَّانَ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ لَهِيعَةً، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِبْرَانَ، عَنْ سَعْدِ بْن إِسْحَاقَ بُن كَعْبِ بْن عُجُرَةً، عَنْ أَنسِ بْن مَالِكٍ قَالَ: كُنَّا يَوْمًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَخَلَتْ عَلَيْهِ الْيَهُودُ، فَرَآهُمْ بيضَ اللِّحَي، فَقَالَ: «مَا لَكُمْ لَا تُغَيِّرُونَ؟» وَقِيلَ: إِنَّهُمْ يَكُنَهُونَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَكِنَّكُمْ غَيْرُوا، وَإِيَّاى وَالسَّوَادَ» "ترجمه: حضرت انس بن مالك رضى الله تعالى عنه فرماتے ہیں كه ہم ايك مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بار گاہ میں حاضر تھے کہ آپ کے پاس یہود حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے ان کی داڑھیاں سفید دیکھیں تو فرمایا: تمہیں کیاہے کہ انھیں رنگتے نہیں؟حضور علیہ السلام کو بتایا گیا کہ یہود بال رنگنے کو پیند نہیں کرتے۔اس یر آپ علیہ السلام نے (اپنی امت کو) فرمایا: لیکن تم بالوں کورنگو اور سیاہ رنگ سے بچو۔ (المعجم الأوسطى من اسمه احمد، جلد 1، صفحه 51، حديث 142، دار الحرمين، القاهرة) اس مدیث کے تحت مجمح الزوائد ومنبح الفوائد میں ابو الحن نور الدين على بن ابي بكر الهيثمي دحية الله عليه (التوفى 807ه م) لكصة بين '' روا لا الطبراني في الأوسط، وفيه ابن لهيعة، وبقية رجاله ثقات وهوحديث حسن "ترجمه: اسے امام طبر انی نے

اوسط میں روایت کیا اور اس میں ابن لہیعہ ہیں اور بقیہ راوی ثقہ ہیں اور ان کی حدیث حسن

-4

(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد،باب ما جاء في الشيب والخضاب، جلد5، صفحه 160، حديث 8789، مكتبة القدسي، القاهرة)

### یبود کی مثابہت نہ کرو

السنن الكبرى مين احمد بن الحسين بن على ابو بكر البيبقى دحة الله عليه (التونى 458هـ) روايت كرتے بين (أخبكرنا أَبُوالْحَسَنِ مُحَتَّدُ بُنُ الْحُسَيْنِ بُنِ دَاوُدَ الْعَلَوِيُّ أَنَا أَحُبَدُ بُنُ الْحُسَيْنِ بُنُ هَارُونَ، ثنا مَكِّ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، أنا أَخْبَدُ بُنُ مُحَتَّدِ بُنِ الْحَسَنِ الْحَافِظُ، نا الْحَسَنُ بُنُ هَارُونَ، ثنا مَكِّ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، أنا عَبُدُ الْعَزيزِ بُنُ أَبِي رَوَّا وِ، عَنْ مُحَتَّدِ بُنِ زِيَا وِ، عَنْ أَبِي هُرَيُرةً رَضِى اللهُ عَنْهُ ذَكَرَ النَّبِي صُلَّى اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ قَالَ: غَيِّرُوا الشَّيْبَ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُو وِ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ 'ترجمه: طرت ابوہری ورضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم نے فرمایا: سفیری کوبدلو اور یہودکی مشابہت نہ کرو اور سیاه رنگ سے بچو۔ فرمایا: سفیری کوبدلو اور یہودکی مشابہت نہ کرو اور سیاه رنگ سے بچو۔ (السنن الکبری، باب ما یصبغ به ، جلد 7، صفحه 507، حدیث 14823، دار الکتب العلمية،

# ساہر نگ کے قریب منہ جاؤ

مسند الإمام أحمد بن حنبل مين ابو عبد الله احمد بن حمر بن حنبل الشيباني رحة الله عليه (المتونى 241هـ) روايت كرتے بين "حَلَّا ثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِبْرَانَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ،

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: غَيِّرُوا الشَّيْبَ، وَلَا تُقَيِّبُوهُ السَّوَادَ" ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: سفیدی کوبدل دواور سیاہ رنگ کے قریب نہ جاؤ۔

(مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند المكثرين من الصحابة، مسند أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، جلد 21، صفحه 210، حديث 13588، مؤسسة الرسالة، بيروت)

# مہندی کا حکم دیا اور سیاہ خضاب سے منع کیا

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ميں ابو الحسن نور الدين على بن ابى بر الهيثمى رحمة الله عليه (التونى 807هـ) لكت بين "وعن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم «أمرنا بالحناء ونهى عن السواد». روالا البزار وفيه يوسف بن خالد السبتى وهوضعيف "حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله عليه وآله وسلم نے ہميں مہندى لگانے كا حكم ديا اور سياه خضاب سے منع كيا۔ اس حديث كو امام بزار نے روایت کيا۔ اس میں يوسف بن خالد سمتی راوى ضعیف ہے۔ (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، باب ما جاء في الشيب والخضاب، جلد 5، صفحه 160، حديث 8783، مكتبة القدسي، القاهرة)

#### ساہ خضاب والے کا چیرہ ساہ

ترتيب الأمالي الخميسية للشجرى مين يحيى بن الحسين الحسن الشجرى الجرع الجرعاني دحة الله عليه (التوني 499هـ) لكصة بين "أَخُبَرَنَا أَبُوبَكُمٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ أَحْمَدَ الطَّبَرَاقِ وَلَفُظُ الْحَدِيثِ بُنِ دَيْنَةً قِنَ اعَةً عَلَيْهِ، قَالَ: أَخُبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ سُلَيًانُ بُنُ أَحْمَدَ الطَّبَرَاقِ وَلَفُظُ الْحَدِيثِ

لَهُ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَاحِبُ ابُنُ أَدُكِينَ الْفَرُعَاقِيْ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَهَّدِ بَنِ عُثْبَانَ الْبُنْدَادِ بِقِمَاءَقِى الْجَزُرِيُّ رَجَعَ السَّيِّدُ قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مُحَهَّدُ بَنُ مُحَهَّدِ بَنِ عُثْبَانَ الْبُنْدَادِ بِقِمَاءَقِى عَلَيْهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ إِبُرَاهِيمُ بُنُ أَحْبَدَ الْحَرُفِيْ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ إِبُرَاهِيمُ بُنُ أَحْبَدَ الْحَرُفِيْ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ إِبُرَاهِيمُ بُنُ أَحْبَدَ الْحَرُفِيْ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ إِبُرَاهِيمُ بُنُ أَحْبَدَ الْبُنِ ظَيْهِ وَالْدَيْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِّدِ بَنِ عَطَاءِ ، عَنْ جُنَادَةً ، عَنْ أَبِي السَّوَادِسَوَّدَ اللهُ وَجُهَهُ يَوْمَ الْقِيكَامَةِ » ''رَجمہ: حضرت اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ مَنْ خَفَالُ عَنْ عِلَاكَ عَنْ أَلِي السَّوَادِسَوَّدَ اللهُ وَجُهَهُ يَوْمَ الْقِيكَامَةِ » ''رَجمہ: حضرت الودرداءرضي الله تعالى عنه سے روايت ہے کہ حضور صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا: جو الودرداءرضي الله تعالى عنه سے روايت ہے کہ حضور صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا: جو ساہ ذِخْنابِ لگائے گا، الله تعالى روزِ قيامت الى كامنہ كالاكرے گا۔

(ترتيب الأمالي الخميسية للشجري، في ذكر المشيب, والعمر ولطف الله تعالى, بالمعمر وما يتصل بذلك، جلد2، صفحه 346، حديث 2708، دارالكتب العلمية، بيروت)

# تین بندول کا نور بجمادیا جا تاہے

ترتيب الأمالي الخميسية للشجرى ملى من 'أَخُبرَنَ الْقَاضِ أَبُو الْقَاسِمِ عَلِيْهِ مَنَ الْحَمِيسِية للشجرى ملى من 'أَخُبرَنَ الْقَاضِ أَبُو الْقَاسِمِ عَلِيْهِ مَنَ اللّهِ مُنَ الْحَمَيْ اللّهُ الدِّيمَاجِيُّ ، قَالَ: حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْأَشْعَثِ أَبُو عَلِيَّ الْكُوثِ ، بُنِ عَبْدِ اللهِ الدِّيمَاجِيُّ ، قَالَ: حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْأَشْعَثِ أَبُو عَلِيِّ الْكُوثِ ، فَلَ اللّهُ الدِّيمَاعِيلَ بُنِ مُوسَى بُنِ جَعْفَى بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيِّ بُنِ حُسَيْنِ بُنِ قَالَ: حَدَّقَنَا مُوسَى بُنِ جَعْفَى بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيِّ بُنِ حُسَيْنِ بُنِ أَلِي طَالِبٍ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ ، قَالَ: حَدَّقَنَا أَبِي ، عَنْ أَبِيدِ ، عَنْ جَدِّهِ جَعْفَى ، عَنْ أَبِيدِ ، عَنْ اللهِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ ، قَالَ: حَدَّقَنَا أَبِي ، عَنْ أَبِيدِ ، عَنْ جَدِّهِ جَعْفَى ، عَنْ أَبِيدِ ، عَنْ اللهِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ ، قَالَ: حَدَّقَنَا أَبِي ، عَنْ أَبِيدِ ، عَنْ جَدِّهِ جَعْفَى ، عَنْ أَبِيدِ ، عَنْ جَدِّهِ جَعْفَى ، عَنْ أَبِيدِ ، عَنْ جَدِّهِ جَعْفَى ، عَنْ أَبِيدِ ، عَنْ اللّهِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ ، قَالَ: حَدَّقَنَا أَبِي ، عَنْ أَبِيدِ ، عَنْ جَدِّهِ جَعْفَى ، عَنْ أَبِيدِ ، عَنْ جَدِّهِ جَعْفَى ، عَنْ أَبِيدِ ، عَنْ جَدِّهِ جَعْفَى ، عَنْ أَبِيدِ ، عَنْ جَدِّهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ مُ السَّلَامُ ، قَالَ: حَدَّقَنَا أَبِي ، عَنْ أَبِيدِ ، عَنْ جَدِّهِ جَعْفَى ، عَنْ أَبِيدِ ، عَنْ جَدِيهِ مَالِكُ مُعْمَالِهُ عَلَيْهِ مُ السَّلَامُ ، قَالَ : حَدَّقَنَا أَبِي مُ السَّلَامُ ، قَالَ : حَدَّقَنَا أَبِي مُ السَّلِهِ عَلَيْنِ مُنْ السَّلَامُ ، قَالَ : حَدَّقَنَا أَبُنِ مُ السَّلَامُ ، قَالَ : حَدَّيْنَا أَبُنِ مُنْ أَلِي الْعِلْمُ السَّلَامُ ، وَالْمَالِلْ اللْعَلَامُ السَّلَامُ ، وَالْمَالِي عَلَيْهِ مُ السَّلَامُ ، وَالْمَالِي عَلَيْهِ مُنْ السَّلَامُ ، وَالْمُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَلَيْلِ مُنْ السَّلِي السَّلَامُ السَلَيْلِ السَّلَامُ السَلَيْلِ السَّلَةِ السَلَيْلِي السَلَيْلِ السَلَيْلِ السَلَيْلِ السَلَيْلِ السَلَيْلِ السَلَيْلِ السَلَيْلِ السَلَيْلِ السَلَيْلِ السَلَيْلُ السَلَيْلِ السَلْمُ السَلَيْلِ السَلَيْلِ السَلَيْلِ السَلَيْلُ السَلَيْلُ السَل

جَدِّ فِا عَنِي عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِي عَلَيْهِمُ السَّلامُ، قَالَ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِيهِ وَسَلَّمَ: ثَلاثُ يُطْفِئُنَ نُورَ الْعَبْدِ: مَنْ قَطَعَ وِدَّ أَبِيهِ، وَغَيَّرَ شَيْبَهُ بِسَوَادٍ، وَوَضَعَ بَصَرَهُ فِي وَسَلَّمَ: ثَلاثُ يُطْفِئُنَ نُورَ الْعَبْدِ: مَنْ قَطَعَ وِدَّ أَبِيهِ، وَغَيَّرَ شَيْبَهُ بِسَوَادٍ، وَوَضَعَ بَصَرَهُ فِي اللهِ تَعالَى عنه سے الْحُجُرَاتِ مِنْ غَيْدِ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ "ترجمه: حضرت على المرتضى رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: تین بندوں کا نور بجما دیا جاتا ہے: جو باپ کے دوستوں سے قطع تعلقی کرے، جو بڑھا پے کوسیابی سے بدلے اور جو اپنی نگاہ کو بغیر اجازت کے دوستوں سے قطع تعلقی کرے، جو بڑھا ہے کوسیابی سے بدلے اور جو اپنی نگاہ کو بغیر اجازت کے دوستوں سے قطع تعلقی کرے، جو بڑھا ہے کہ سیابی سے بدلے اور جو اپنی

(ترتيب الأمالي الخميسية للشجري، في ذكر المشيب, والعمر ولطف الله تعالى, بالمعمر وما يتصل بذلك، جلد2، صفحه 346، حديث 2709، دارالكتب العلمية، بيروت)

### الله تعالیٰ نظر رحمت منه فرمائے گا

﴿سياه خِضاب كي شرعي حيثيت ﴾

المعجم الأوسط مين سليمان بن احمد بن الوب الطبرانى دحة الله عليه المتوفى 360هـ) روايت كرتے بين "حَرَّ ثَنَاعَلِيُّ بُنُ سَعِيدٍ الرَّاذِيُّ قَالَ: ناعَلِيُّ بُنُ هَاشِم بُنِ مَرُدُّ وَ قَالَ: ناعَبُیُ بُنُ هَاشِم بُنِ مَرُدُّ وَ قَالَ: ناعَبُیُ بُنُ هَالْتِم بُنِ مَعْاءِ، عَنْ هِشَامِ الدَّسُتُوائِنَّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيم أَبِي مَرُدُّ وَ قَالَ: الْعَبْدِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿يَكُونُ فِي آخِم أُمَيَّةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿يَكُونُ فِي آخِم النَّهُ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿يَكُونُ فِي آخِم النَّوْمَ الْقِيمَامِةِ ﴾ "رَجمه: حضرت ابن النَّمَ مَن وَقُومُ الْقِيمَامِةِ ﴾ "رَجمه: حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما سے روایت ہے کہ آخری زمانہ میں لوگ اپنے بالوں کو سیاه خضاب لگائیں گے ، الله عزوجل ان کی طرف قیامت والے دن نظر رحمت نہ فرمائے گا۔ خضاب لگائیں گے ، الله عزوجل ان کی طرف قیامت والے دن نظر رحمت نہ فرمائے گا۔ (المعجم الأوسط، من اسمه علی ، جلد 4، صفحه 136، حدیث 3803، دار الحرمین ، القاهرة)

#### جب زمین میں دهنسادیا جائے

الفتن لنعيم ميں ابو عبد الله تعيم بن حمادرحة الله عليه (المتونى 228هـ) روايت كرتے ہيں '' قَالَ حَبَّادٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خُتَيْم، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ الْبَرَاءِ، قَالَ : ﴿إِذَا خُسِفَ بِأَرْضِ كَنَا وَكَنَا ظَهَرَ قَوْمٌ يَخْضِبُونَ بِالسَّوَادِ، لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ ﴾ '' قَالَ: ﴿إِذَا خُسِفَ بِأَرْضِ كَنَا وَكَنَا ظَهَرَ قَوْمٌ يَخْضِبُونَ بِالسَّوَادِ، لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ ﴾ '' ترجمہ: حضرت قبصہ بن براءرضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ جب زمین میں ایسے ایسے دھنسا دیا جائے تو ایک قوم ظاہر ہوگی جو سیاہ خضاب لگائے گی، الله عزوجل ان کی طرف نظر رحمت نه فرمائے گا۔

(الفتن لنعيم ، الخسف والزلازل والرجفة والمسخ ، جلد2، صفحه 615، حديث1712، مكتبة التوحيد ، القاهرة)

#### توشيطان ہے

الطبقات الكبرى مين ابو عبر الله محمد بن سعد البغدادى المعروف ابن سعد رحمة الله عليه (التونى 230هـ) روايت كرتے بين "أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بُنُ هِشَامٍ، أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بُنُ هِشَامٍ، أَخْبَرَنَا كَاهِفُ بَنُ سَالِم، عَنْ مُوسَى بْنِ دِينَادٍ، مَوْلَى أَبِي بَكْنٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلم رَجُلًا أَسُودَ الشَّعْرِقَلُ رَآهُ بِالْأَمْسِ أَبْيَضَ الشَّعْرِقَالَ: «مَنْ أَنْتَ» قَالَ: عليه وسلم رَجُلًا أَسْوَدَ الشَّعْرِقَلُ وَآهُ بِالْأَمْسِ أَبْيَضَ الشَّعْرِقَالَ: «مَنْ أَنْتَ» قَالَ: عنه سے روایت مُانُ فُلانٌ قَالَ: «بَلْ أَنْتَ شَيْطَانٌ» "ترجمه: حضرت مجاہدرضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلم نے ایک شخص کے سیاہ بال دیکھے جبکہ اس سے پہلے

دن وہ بال سفید تھے۔ آپ نے فرمایا: تو کون ہے؟ اس نے عرض کی میں فلاں ہوں۔ نبی کر یم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: بلکہ تو شیطان ہے۔

(الطبقات الكبرى, جلد1, صفحه 441, دار صادر, بيروت)

#### توریت شریف میں سیاہ داڑھی کرنے والے کے لیے وعید

الطبقات الكبرى ميں ہے" أَخُبرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بُنُ عَطَاءِ قَالَ: أَخُبرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بُنُ عَطَاءِ قَالَ: أَخُبرَنَا وَاللَّهُ وَقَالَ: مَكْتُوبُ فِي التَّوْرَاةِ: مَلْعُونُ مَنُ رَجُلٍ، عَنِ الزُّهُ وِي قَالَ: مَكْتُوبُ فِي التَّوْرَاةِ: مَلْعُونُ مَنُ عَلَيْ اللِّحْيَةَ "رَجمہ: امام زہری سے روایت ہے کہ توریت شریف میں ہے: ملعون ہے جو داڑھی کو سیاہ کرے۔

(الطبقات الكبرى, جلد1, صفحه 441, دار صادر, بيروت)

# بورها كؤاد شمن خدا

ابن عدى كاهل ميں اور امام ديلمى مسند الفردوس ميں حضرت ابوہريره رضى الله تعالى عنه سے روایت كرتے ہيں كه نبى كريم صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا ''ان الله تعالى عنه سے روایت كرتے ہيں كه نبيك الله تعالى دشمن ركھتا ہے بوڑھے كوّے كوّے كو۔

(الفردوس بما ثور الخطاب, باب الالف, جلد1, صفحه 153, حديث560, دارالكتب العلميه, بيروت)

تعلیقات علامه حفنی میں ہے''الغربیب ای الذی یسود شیبه ''ترجمہ: الغربیب وہ ہو تاہے جو بڑھا ہے (کے روپ) کوبدل ڈالے۔

(تعليقات علامه حفني على بهامش السراج المنير تحت حديث ان الله يبغض الخ، جلد1, صفحه 379، مطبعة الازبرية, المصريه)

السراج المنير ميل ہے''الغربيب الذي لايشيب او الذي يسود شيبه بالخضاب'' ترجمہ: الغربيب وہ ہو تاہے جو بوڑھانہ دکھائی دے يا وہ جو اپنے بڑھا پے (کی علامت) یعنی سفیر بالوں کو خضاب سے ساہ کر دے۔

(السراج المنين تحت حديث ان الله يبغض الشيخ الغربيب ، جلد1، صفحه 379، مطبعة الاز سرية ، لمصريه)

### اسلام كانور زائل كيا

الضعفاء الكبير مين ابو جعفر محمد بن عمرو العقيلي المكي رحمة الله عليه (التونى 222هـ) حضرت انس رضى الله تعالى عنه سے روایت كرتے ہیں كه حضور اقدس صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتے ہیں '' ( ﴿ الشَّیْبَةُ نُورٌ مَنْ خَلَعَ الشَّیْبَةَ فَقَلْ خَلَعَ نُورَ الْإِسُلامِ ﴾ ''ترجمه: سفیدی نور ہے جس نے اسے چھپایا اس نے اسلام كانور زائل كیا۔ (الضعفاء الكبير للعقیلی، الوليد بن موسى الدمشقی، جلد 4، صفحه 321، دارالكتب العلميه ،

علامه محمد حفنی رحمة الله علیه اس کی شرح میں فرماتے ہیں '' خدع الشیب ای از اله وستره بان خضبه بالسواد فی غیر جهاد''ترجمہ: خلع الشیب کا مفہوم یہ ہے کہ اس نے بڑھا ہے کوزائل کیا اور اسے بغیر جہاد کے ساہ خضاب لگا کر جھیایا۔

( تعليقات الحفني على مامش السراج المنير ، تحت حديث الشيب نور من خلع الخ ، جلد 2 مفحه 352 ، المطبعة الازمريه ، مصر )

# بالول كى بيئت بگاڑنے والے كا كچھ حصہ نہيں

المعجم الكبير مين سليمان بن احمد بن الوب الطبرانى دحمة الله عليه (التونى 360هـ) روايت كرتے بين ( حَدَّ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مَيْسَمَةً ، ثناحَةًا وُبُنُ الْحَسَنِ بُنِ عَنْبَسَةَ الْوَرَّاقُ، ثناحَةًا وُبُنُ نُصَيْرٍ، ثنا مُحَةً دُبُنُ مُسلِم، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مَيْسَمَةً ، بُنُ نُصَيْرٍ، ثنا مُحَةً دُبُنُ مُسلِم، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مَيْسَمَةً ، فَنَ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿مَنْ مَثَلَ عِنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿مَنْ مَثَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿مَنْ مَثَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ عَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْهِ اللهُ عَلَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَاتَ بِينَ بَعْلِ اللهِ اللهُ عَنْهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَاتَ بِينَ بَعْلِ اللهِ اللهُ ال

(المعجم الكبير للطبراني، طاوس، عن ابن عباس، جلد11، صفحه 41، حديث 10977، مكتبة ابن تيمية، القاهرة)

علماء فرماتے ہیں کہ داڑھی منڈوانایاسیاہ خضاب لگانا ہیئت بگاڑناہے۔التیسیر بشرح الجامع الصغیر میں زین الدین مجمدعبر الرؤوف المناوی دحة الله علیه (التونی 1031ھ) فرماتے ہیں"أی صیرہ مثلة بالضم بأن نتفه أو حلقه من الخدود أو غیرہ بسواد۔۔۔۔واسنادہ حسن "یعنی بالوں کا مثلہ کرے لفظ مثلہ حروف میم کے پیش کے ساتھ (مفہوم یہ ہے کہ بالوں کی شکل ور نگت کوبدل ڈالے) بالوں کی ہئیت بگاڑنا یہ ہے کہ سفید بال اکھاڑے جائیں یا انھیں رخساروں سے مونڈ دیا جائے یا انھیں سفید نہ رہنے دے اور سیاہ کر ڈالے۔ اس حدیث کی سند حسن ہے۔

(التيسير شرح الجامع الصغير، حرف الميم، تحت حديث من مثل بالشعر الخ، جلد2، صفحه 444، مكتبة الامام الشافعي، الرياض)

### بدتروه بوڑھے جو جوانوں کی مثابہت کریں

مسند ابویعلی، المعجم الکبیر للطبرانی میں حضرت واثلہ بن استع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شعب الایمان میں حضرت انس بن مالک وعبراللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور الکامل لابن عدی میں حضرت عبراللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں '' «خَیرُ شَبَابِکُمْ مَن تَشَبَّهَ بِشَبَابِکُمْ » 'ترجمہ: تمہارے جوانوں میں بہتر وہ ہے جو بوڑھوں کی مشابہت کرے اور تمہارے بوڑھوں میں سب سے بدتر وہ ہے جو جوانوں کی سی صورت بنائے۔

(المعجم الكبير للطبراني، من اسمه: محمد، جلد6، صفحه 94، حديث 5904، دار الحرمين، القاهرة)

یہ جوانوں کی صورت بنانے سے مراد سیاہ خضاب لگانا ہے۔احیاء علوم الدین میں ابو حامد محمد بن محمد الغزالی الطوسی دحمة الله علیه (التونی 505ھ) فرماتے ہیں "الخضاب بالسواد منھی عنه لقوله صلی الله تعالی علیه وسلم خیر شبابکم من تشبه بشیوخکم وشرشیو خکم من تشبه بشبابکم "ترجمه: بالوں کاسیاہ خضاب لگانا ممنوع ہے اس لئے کہ حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فرمایا تمھارے بہترین جو

ان وہی ہیں جو بوڑھوں جیسی شکل و صورت بنائیں اور تمھارے بدترین بوڑھے وہ ہیں جو تمھارے جوانوں کی سی شکل وصورت اختیار کریں۔

(إحياء علوم الدين، كتاب أسرار الطهارة ، النوع الثاني فيما يحدث في البدن من الأجزاء ، جلد1، صفحه 143 ، دار المعرفة ، بيروت)

### حضور علیہ السلام کے دور کا خضاب سیاہ نہ تھا

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں سیاہ خضاب لگانارانگی نہ تھا۔ مستخرج أبي عوانة میں ابوعوانہ یعقوب بن اسحاق النیسابوری الاسفرینی دھة الله علیه (الله فائل الله علیه (الله فائل الله علیه (الله فائل الله علیه (الله فائل الله علیه فائل : ثَنَا اَبُکُم بُنُ عِیسَی، عَنْ أَبِی عَوانَةَ، عَنْ أَبِی مَالِكِ الْأَشْجَعِیّ، عَنْ أَبِیهِ، بَنْ حَنْبَلِ، قَال: ثَنَا اَبُکُم بُنُ عِیسَی، عَنْ أَبِی عَوانَةَ، عَنْ أَبِی مَالِكِ الْأَشْجَعِیّ، عَنْ أَبِیهِ، بَنْ حَنْبَلِ، قَال: «كَانَ خِضَابُنَا عَلَی عَهْدِ النَّبِیِّ صَلَّى الله عَلَیْهِ وَسَلَّم، الْوَدُسَ، وَالزَّعْفَرَان» " قَال: «كَانَ خِضَابُنَا عَلَی عَهْدِ النَّبِیِّ صَلَّى الله عَلَیْهِ وَسَلَّم، الْوَدُسَ، وَالزَّعْفَرَان» " ترجمہ: حضرت ابومالک الله عَلی عَهْدِ الله واللہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا خضاب وَرس (ورس عرب کی ایک مشہور گھاس ہے،اس کارنگ پیلامو تاہے) اور زعفران تھا۔

(مستخرج أبي عوانة,بيان النهي, عن التزعفر, والأمر بخضاب اللحية, وصبغها, وحظر الخضاب بالسواد, جلد5,صفحه 271,حديث8718,دار المعرفة,بيروت)

# صحابہ کرام سیاہ خضاب نہیں لگاتے تھے

مصنف ابن ابی شیبه میں ابو کر بن ابی شیبة العبی رحة الله علیه (التونی 235هـ)روایت کرتے ہیں ''حَدَّثَنَا أَبُو بَكْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ

الْبَلِكِ، قَالَ: سُيِلَ عَطَاءٌ عَنِ الْخِضَابِ بِالْوَسْمَةِ، فَقَالَ: هُو مِبَّا أَخْلَثُ النَّاسُ: ﴿قَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ يَخْتَضِبُ رَأَيْتُ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ يَخْتَضِبُ وَلَا بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ، وَهَذِهِ الصُّفْرَةِ » "ترجمه: عبدالملك بِالْوَسْمَةِ، مَا كَانُوا يَخْضِبُونَ إِلَّا بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ، وَهَذِهِ الصُّفْرَةِ » "ترجمه: عبدالملك فرمات بين حضرت عطاء سے وسمه خضاب كے متعلق سوال كيا گيا تو آب نے فرمايا: يہ لوگوں كى جديد ايجاد ہے۔ ميں نے رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كى ايك جماعت كو ديكھا، جن ميں سے كسى كو بھى وسمه خضاب لگاتے نہيں ديكھا۔ وہ مهندى اور كتم ہى لگاتے نہيں ديكھا۔ وہ مهندى اور كتم ہى لگاتے اور يه روز در نگ ہے۔

(مصنف ابن ابي شيبة، كتاب اللباس والزينة، من كره الخضاب بالسواد، جلد5، صفحه 184، حديث 25027، مكتبة الرشد، الرياض)

كثم اورؤسمه فى تعريف

کتم نیل کانام نہیں بلکہ وہ ایک پتی ہے جو رنگ میں سرخی رکھتی ہے شکل میں برگِ زیتون سے مشابہ ہوتی ہے جسے لوگ حنایا نیل یاوسمہ سے ملا کر خضاب بناتے ہیں۔
وَسُمَهُ ایک پتوں والی نباتات ہے جس کی پتی سکھا کر پیس کر مہندی میں ملاتے ہیں۔ فالص وسمہ سبز رنگ دیتا ہے گر مہندی سے ملکر تو پکا لال رنگ دیتا ہے اور اگر مہندی سے غالب ہو سیاہ رنگ دیتا ہے۔ مذکورہ روایت اور آئندہ آنے والی روایات میں جہاں وسمہ کو مکر وہ کہا گیا ہے ، اس سے مراد یہی ہے کہ وسمہ کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے داڑھی اور سرکے بال سیاہ ہو جائیں۔

44

معلوم ہوا کہ کتم اور وسمہ دوالگ الگ چیزیں ہیں۔ یوں بھی کہا جاتا ہے کہ کتم ایک قشم کی گھاس جس کو مہندی میں ملا کر وسمہ اور اس کی جڑیکا کر سیاہ روشنائی بناتے ہیں۔ ہیں۔

### حضرت مجاہد سیاہ خضاب مکروہ جانتے تھے

مصنف ابن ابی شیبه میں ہے'' حَدَّثَنَا أَبُوبَكُم قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بُنُ مُصنف ابن ابی شیبه میں ہے'' حَدَّثَنَا أَبُوبَكُم قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بُنُ دُكَيْنِ، عَنْ مُعَاهِدٍ: ﴿أَنَّهُ كَمِ لَا الْخِضَابَ وَلَاسَّوَادِ»'' ترجمہ: حضرت مجاہدرضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ سیاہ خضاب کو مکر وہ جانتے تھے۔

(مصنف ابن ابي شيبة، كتاب اللباس والزينة، من كره الخضاب بالسواد، جلد5، صفحه 184، حديث 25029، مكتبة الرشد، الرياض)

ايك روايت ميں ہے ''حَدَّثَنَا أَبُوبَكُي قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي كَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي كَنْ اللهِ وَمَا وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهُ وَمَا وَاللّهُ مِنْ وَمَا وَمَا وَمُوالِمُ وَالِ مَا مُنْ اللّهُ وَمُنْ مُنْ مُعَالَى وَمُوالِقُومُ وَمِنْ عَمَا وَمَا وَمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُوالِمُ وَلَا مُعْلِمُ مُلْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَلْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُولِمُ

(مصنف ابن ابي شيبة، كتاب اللباس والزينة، من كره الخضاب بالسواد، جلد5، صفحه 184، حديث 25028، مكتبة الرشد، الرياض)

# حضرت مکحول مکروہ جاننے تھے

مصنف ابن شيبه ميں ہے'' حَدَّثَنَا أَبُوبَكُمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى، عَنُ بُرُدٍ، عَنُ مَكُحُولٍ: أَنَّهُ كَمِهَ الْخِضَابَ بِالْوَسُمَةِ، وَقَالَ: «خَضَبَ أَبُو بَكُمٍ بِالْحِنَّاءِ، وَقَالَ: «خَضَبَ أَبُو بَكُمٍ بِالْحِنَّاءِ، وَقَالَ: «خَضَبَ أَبُو بَكُمٍ بِالْحِنَّاءِ، وَالْكَتَمِ» " ترجمہ: حضرت مُحول رضى الله تعالى عنه وسمه كو مكروه جانتے ہے اور فرمایا: حضرت ابو بكر صدیق رضی الله تعالی عنه نے مهندی اور کتم لگایا ہے۔

(مصنف ابن ابی شیبة، كتاب اللباس والزینة، من كره الخضاب بالسواد، جلد5، صفحه 184، حدیث 25030، مكتبة الرشد، الریاض)

# امام شعبی کامؤ قف

ایک روایت میں ہے '' حَدَّاتُنَا أَبُو بَكُنٍ قَالَ: حَدَّاتُنَا عَبِيدَةُ، عَنْ صَالِحِ بُنِ مُسُلِم، قَالَ: سُبِلَ الشَّغِبِيُّ عَنِ الْخِضَابِ بِالْوَسْمَةِ فَكَنِهَهُ ''رَجِمِه: حضرت شَعِي رضی مُسُلِم، قَالَ: سُبِلَ الشَّغِبِيُّ عَنِ الْخِضَابِ بِالْوَسْمَةِ فَكَنِهَهُ ''رَجِمِه: حضرت شَعِي رضی الله تعالی عنه سے وسمہ خضاب کے متعلق پوچھا گیاتوانهوں نے اسے مکروہ کھا۔ (مصنف ابن ابی شیبة، کتاب اللباس والزینة، من کرہ الخضاب بالسواد، جلد5، صفحه 184، حدیث 25030، مکتبة الرشد، الریاض)

### صرت عطاء کے نزدیک میاہ خضاب ہدعت

ایک روایت میں ہے '' حَدَّثَنَا أَبُو بَكُمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ يَبَانٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءِ: فِي الْخِضَابِ بِالْوَسْمَةِ، فَقَالَ: هُو مُحُدَثُ "ترجمہ: حضرت عطاء سے وسمہ خضاب کے متعلق پوچھاتو آپ نے فرمایا یہ بدعت ہے۔ (مصنف ابن ابی شیبة، کتاب اللباس والزینة، من کره الخضاب بالسواد، جلد5، صفحه 184، حدیث 25033، مکتبة الرشد، الریاض)

﴿ سیاه خِضاب کی شرعی حیثیت ﴾

...فسل سوئم... ۞

سیاہ خصن ہے کی حسر مست پر محمد ثین کے اقوال ساہ رنگ کی مما نعت کر کے بقیہ کی اجازت دی

صحیح ابن حبان میں محمد بن حبان بن احمد بن حبان الدار می البستی رحمة الله

عليه (التونى 354هـ) فرمات بين" قال أَبُو حَاتِم دَضِى اللهُ عَنْهُ: » قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «غَيِّرُوهُهَا» لَفُظَةُ أَمْرِبِشَىءٍ ، وَالْهَأْمُورُ فِي وَضْفِهِ مُخَيَّرٌ أَنْ يُغَيِّرُهُهَا بِهَا شَاءَ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهُا ، فَنَهَى عَنْهُ ، وَبَقِى سَائِرُ الْأَشْيَاءِ عَلَى حَالَتِهَا " الْأَشْيَاءِ ، ثُمَّ اسْتَثْنَى السَّوَادَ مِنْ بَيْنِهَا ، فَنَهَى عَنْهُ ، وَبَقِى سَائِرُ الْأَشْيَاءِ عَلَى حَالَتِهَا " الْأَشْيَاءِ ، ثُمَّ اسْتَثْنَى السَّوَادَ مِنْ بَيْنِهَا ، فَنَهَى عَنْهُ ، وَبَقِى سَائِرُ الْأَشْيَاءِ عَلَى حَالَتِهَا " اللهُ شَلَى اللهُ عليه وآله وسلم ك ترجمه : حضرت ابوحاتم رضى الله تعالى عنه في فرمايا: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ك اس فرمان كه سر اور دارُ هى كي بالول كي سفيدي كوبدل دو - يه علم ہے اور بنده مختارہے كه جس شے سے جائے اس سفيدي كوبد كے ، پھر سياه خضاب كي استثناء كر ديا اور اس سے منع

كرديا، بقيه رنگ اپني حالت پر قائم رہے۔

(صحيح ابن حبان، كتاب الزينة والتطييب، ذكر الزجر عن اختضاب المرء السواد، جلد12، صفحه 285، حديث 5472، مؤسسة الرسالة، بيروت)

#### مکروہ ہونے پراجماع

المسالِك في شرح مُوَطَّأ مالك مين القاضى محمد بن عبر الله الاشبيلي المالكي رحة الله عليه (التونى 543هـ) فرمات بين "في خِضاب اللِّحية بالسّواد كلهافهو على الكراهية عند الفقهاء أجمع، إِلَّا لأهل الحروب غلظةً على العدوِّ وظهورًا "

ترجمہ: داڑھی کوسیاہ خضاب لگانافقہائے کرام کے نزدیک مکروہ ہے اور اس پر اجماع ہے، سوائے جہاد کہ دشمنوں پر رعب ظاہر کرنے کے لیے۔

(المسالِك في شرح مُوَطَّأُ مالك،باب ماجاء في صبغ الشعر،جلد7،صفحه489،دَار الغَرب الإسلامي)

# ساہ خضاب مکروہ تنزیبی نہیں تحریمی ہے

شرح النووی شافعی رحمة الله علیه (التونی علی مسلم میں امام نووی ابوز کریامی الدین یحیی بن شرف النووی شافعی رحمة الله علیه (التونی 676ه) فرماتے ہیں " یحی مرخضا به بالسواد علی الأصح وقیل یکر لا کی الله قاندی والبختار التحریم لقوله صلی الله علیه وسلم واجتنبوا السواد هذا مذه بنیا" ترجمه: سیاه خضاب لگانا حرام ہے، زیادہ صحیح قول کے مطابق کہ اس مکروہ سے مراد مکروہ تنزیبی ہے اور مختار ہی ہے کہ مکروہ تحریبی ہے حضور نبی کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم کے فرمان کے سبب کہ سیاه خضاب سے بچواور یہ ہمارا مذہ بہ ہے۔ (شرح النووی علی مسلم، کتاب اللباس والزینة، باب استحباب خضاب الشیب بفصرة أو حمرة وتحریمه بالسواد، جلد 14، صفحه 75، دار إحیاء التراث العربي، بیروت)

التوضیح لشرح الجامح الصحیح میں ابن الملقن سراج الدین ابو حفص عمر بن علی الثافعی المصری دحمة الله علیه (التونی 804ه) فرماتے ہیں " الخضاب بالسوادیم معلی الأصح لا کی اهد تنزید "ترجمہ: سیاہ خضاب حرام ہے زیادہ صحیح قول کے مطابق نہ کہ مکروہ تنزیبی ہے۔

(التوضيح لشرح الجامع الصحيح، كتاب اللباس، باب الخضاب، جلد28، صفحه 136، دار النوادر، دمشق)

# مکروہ ہونے کی وجہد حوکہ ہے

المفاتيح في شرح المصابيح مين الحسين بن محمود بن الحسن المُظْهِر ي دحة الله عليه (التونى 727ه) فرمات بين "وتغيير الشيب؛ يعنى: خِضاب الشعر الأبيض بالسواد مكروه؛ لأنه كِتمان الشيب وتخييل الناس أنه شاب "ترجمه: سفيري كوبدلنا ليني سفيد بالول كوسياه خضاب سے بدلنا مكروه ہے۔ اس ليے كه اس مين سفيدي كوچھپانا ہے اور لوگول كومه ظاہر كرنا ہے كه وہ جوان ہے۔

(المفاتيح في شرح المصابيح, كتاب اللباس, باب الخاتم, جلد 5, صفحه 31, دار النوادر, الكويتية)

# ساه خضاب پر مثتل و عیدیں

عمدة القاري شرح صحيح البخارى مين ابو محم محمود بن احمد بدر الدين العينى رحة الله عليه (التونى 855هـ) فرمات بين "فالجمهود على أن الخضاب بالحمرة والصفى قدون السوّاد، لما رُوِى فِيهِ من الْأَخْبَاد الْبُشْتَملَة على الْوَعيد "ترجمه: جمهور علاءاس پر بين كه خضاب سرخ اور زر دلگايا جائے سياه كے علاوه ، اس ليے كه سياه خضاب كى وعيد پر كئى روايات مروى بين ـ

(عمدة القاري شرح صحيح البخاري، باب الخضاب، جلد22، صفحه 51، دار إحياء التراث العربي، بيروت)

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري مين احمد بن محمد بن البي بكر القطلاني رحمة الله عليه (التونى 923هـ) فرمات بين "وأما الصبغ بالأسود البحت فيمنوع لها ورد في

الحديث من الوعيد عليه "ترجمه: ساه خضاب ممنوع ہے كه اس كى وعيد پر احاديث

موجو دہیں۔

(إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري،باب الخضاب، جلد8، صفحه 466، المطبعة الكبرى الأميرية، مصر)

#### زیادہ ظاہر حرام ہے

ذخيرة العقبى في شرح المجتبى مين محمر بن على بن آدم رحة الله عليه في شرح المجتبى مين محمر بن على بن آدم رحة الله عليه (التونى 543هـ) فرمات بين "وأما الخضب بالسواد، فتحميمه أظهر؛ كما سيأتي في الباب التالى، إن شاء الله تعالى "ترجمه: سياه خضاب حرام ب يه زياده ظاهر ب حبيها كه عنقريب آنے والے باب ميں ان شاء الله عزوجل آئے گا۔

(نخيرة العقبي في شرح المجتبي، الاذن بالخضاب، جلد38، صفحه 59، دار المعراج الدولية للنشر)

# ایک طرف بعض صحابه کاعمل اور دو سری طرف امادیث

مزيد فرمات بين "وأما الخضاب بالسواد، فكرهه جماعة من أهل العلم، وهو الصواب بلا ريب؛ لما تقدّم، وقيل للإمام أحمد: تكرة الخضاب بالسواد؟ قال: إى والله. وهذه المسألة من المسائل التي حلف عليها ---

ورخّص فيه آخرون، منهم أصحاب أبي حنيفة، وروى ذلك عن الحسن، والحسين، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن جعفى، وعقبة بن عامر، وفي ثبوته عنهم نظر، ولو ثبت فلا قول لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنّته أحقّ

بالاتباع "ترجمہ: سیاہ خضاب کو اہل علم کی ایک جماعت نے مکر وہ قرار دیا ہے اور بلاشک کہی صحیح ہے جیسا کہ پہلے بیان ہوا۔ امام احمد بن حنبل سے عرض کیا گیا کہ سیاہ خضاب مکر وہ ہے ؟ آپ نے فرمایا اللہ عزوجل کی قسم ہال۔ یہ ان مسائل میں سے ایک مسکلہ ہے جس پر انہوں نے قسم کھائی ہے۔ بعد والوں نے اس میں رخصت دی ہے جن میں امام ابوحنفیہ کے اصحاب میں سے کچھ ہیں اور امام حسن و حسین ، سعد بن ابی و قاص، عبد اللہ بن جعفر، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے سیاہ خضاب لگانا مر وی ہے اور ان سے جو ثابت ہے اس میں کلام ہے۔ اگر ان ہستیوں سے سیاہ خضاب لگانا ثابت ہو جائے تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ایک قول اس کے جو از پر نہیں تو سنت کی اتباع زیادہ حق رکھتی ہے۔

( نخيرة العقبي في شرح المجتبي،النهي عن الخضاب بالسواد،جلد38،صفحه69،دار المعراج الدوليةللنشر)

### ساہ خضاب سے پکنے کاحکم وجو بی ہے

دلیل الفالحین لطرق ریاض الصالحین میں محمد علی بن محمد البری الصدیقی الثافعی رحة الله علیه (التونی 1057ه) فرماتے ہیں '' ﴿عن خضاب شعرهما بسواد﴾ والنهی للتحریم، ولا یباح کما سبق إلا للجهاد وإرهاب العدو ﴿واجتنبوا السواد﴾ وجوباً ولا تخضبوا به ''ترجمہ: سر اور داڑھی کے بالوں کوسیاہ خضاب سے رنگنے پر ممانعت حرام کی ہے اور یہ مباح نہیں جیسا کہ گزر چکا، سوائے جہاد کے اور دشمنوں پر رعب کے

لیے۔" سیاہ خضاب سے بچو" میہ تھم وجو بی ہے جس کی وجہ سے سیاہ خضاب نہیں لگایا جائے گا۔

(دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين, كتاب الأمور المنهي عنها,باب في نهي الرجل والمرأة عن خضاب شعرهمابسواد, جلد8, صفحه 475,دار المعرفة,بيروت)

# جہاد میں جائز ہے تا کہ دشمنوں پررعب ہو

حاشیة السندي علی سنن ابن ماجه میں محمہ بن عبر الهادي التوى نور الدین السندی رحمة الله علیه (التونی 1138ه) فرماتے ہیں '' ﴿ وجنبولا السواد ﴾ لعل المراد الخالص وفیه أن الخفاب بالسواد حمام، أو مكمولا وللعلماء فیه كلام فقد مال بعض إلی جواز لالغزاة لیکون أهیب فی عین العدو ''ترجمہ: سیاہ خضاب سے بچو، شاید اس میں خاص مراد ہے اوراس میں ہے کہ سیاہ خضاب حرام ہے یا مکروہ ہے ۔ علماء کو اس میں کلام ہے۔ بعض اس طرف مائل ہیں کہ جہاد کے لیے یہ جائز ہے تا کہ دشمنوں کی نظر میں رعب ہو۔

(حاشية السندي على سنن ابن ماجه,باب الخضاب بالسواد,جلد2,صفحه382,دار الجيل, يروت)

### جود ھو كەدى وە بىم ميں سے نہيں

التنوير شرح الجامح الصغير مين محمد بن اساعيل بن صلاح بن محمد الحنى (التونى 1182هـ) كلصة بين "(إن الله تعالى لا ينظر إلى من يخضب شعرة بالسواد) بخلاف الصفىة ونحوها فإنه سنة كما تقدم: اخضبوا بالحناء، وأما الخضاب بالسواد ففيه

(التنویرشر الجامع الصغیر، حرف الهمزة، جلد 3، صفحه 364، مکتبة دار السلام، الریاض) مزید لکھتے ہیں '' رقمن خضب شعره رئبالسوادی فی غیر لقاء العدو للحرب راسود الله وجهد دعاء علیه أو إخبار رئیوم القیامتی وهذا الوعید یفید تحریم الخضاب بالسواد وإلیه مالت الشافعیة لغیر الجهاد و رجحه النووی وهو عام للبرأة والرجل'' ترجمہ: جو اپنے بالوں کو سیاہ خضاب لگائے بغیر جنگ میں وشمنوں سے مقابلہ کرنے کے تو اللہ عزوجل اس کا چرہ قیامت والے دن سیاہ کرے گا۔ اس پر دعاہے یا خبر ہاد کے سیاہ خضاب حرام ہے اور اسی طرف شافعیہ ماکل ہیں کہ بغیر جہاد کے یہ جائز نہیں۔امام نووی نے اسے ہی رائح قرار دیا ہے اور یہ حرمت کا حکم مرد اور عورت دونوں کے لیے عام ہے۔

(التنويرشرح الجامع الصغير، حرف الميم، جلد10، صفحه 213، مكتبة دار السلام، الرياض)

### بعض مجاہد سحابہ سیاہ خضاب لگاتے تھے

(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، كتاب اللباس، باب الترجل، جلد7، صفحه 2816، دار الفكر، بيروت)

مزيد ملاعلى قارى دحة الله عليه فرمات بين "قالَ مِيرَكُ: ذَهَبَ أَكْتُرُ الْعُلَمَاءِ إِلَى كَرَاهَةِ الْخِصَابِ بِالسَّوَادِ، وَجَنَحَ النَّوَوِيُّ إِلَى أَنَّهَا كَرَاهَةُ تَحْرِيمٍ، وَأَنَّ مِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ رَخَصَ فِيهِ فِي الْجِهَادِ وَلَمْ يُرخِصُ فِي غَيْرِةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ فَرَّ قَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرُأَةِ; وَخَصَ فِيهِ فِي الْجِهَادِ وَلَمْ يُرخِصُ فِي غَيْرِةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ فَرَّ قَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرُأَةِ; وَخَصَ فِيهِ فِي الْجِهَادُ وَلَمْ يُرخِصُ فِي غَيْرِةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ فَرَّ قَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرُأَةِ وَلَمْ يُرخِصُ فِي غَيْرِةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ فَرَّ قَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرُأَةِ وَلَا لَمُ لَا يَكِيلُ وَالْمَرُ وَالْمَا خَصْلُ الْمَيْكِينَ وَالرِّجُلِينَ، فَيُسْتَحَبُّ فَا النَّرَجُلِ وَالرَّبُولِ التَّكُولِ وَالْمَا وَلَيْ الرَّجُلِيمِيُّ وَالْمَرْفِقِ وَقِي الرِّجُلِيمِي وَالرِّجُلِيمِي مُن فَى اللَّهُ عَلَيْ الرَّعُ اللَّهُ وَلَيْ الرَّعُ اللَّهُ وَلَى الرَّجُلِيمِي وَالرِّعُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى الرَّعُ اللَّهُ وَلَا لِمَ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللِللَّهُ وَلَى الرَّعُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ مُلْولِ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُ مَنْ فَي عَلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ مُ مِنْ فَلَى اللَّهُ وَلِي الللَّهُ وَلِي الللللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللْهُ اللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ ا

تحریمی ہے۔ علاء میں سے بعض نے جہاد میں رخصت دی اس کے علاوہ کے لیے نہیں۔ اور بعض نے مر دوعورت کے اعتبار سے فرق کیا ہے اور عور تول کے لیے رخصت دی ہے مر دول کے لیے نہیں اور اسے حلیمی نے اختیار کیا ہے۔ باقی ہاتھوں اور پاؤل کار نگنا تو یہ عور تول کے لیے نہیں مستحب ہے اور مر دول کے حق میں حرام ہے سوائے علاج کے لیے۔ (مرقاۃ المفاتیح شرح مشکاۃ المصابیح، کتاب اللباس، باب الترجل، جلد7، صفحہ 2828، دار الفكر، بیروت)

### ساہ خضاب سے نیجنے کاحکم ہے

الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم مين محمد الامين بن عبد الله الأرَمى العَلَوى العَرَرى الثافعي رحمة الله عليه (التونى 1348هـ) فرماتے بين (واجتنبوا) في تغييره والسواد) أي عن السواد أي عن الخضاب الأسود. وهذا أمر باجتناب السواد، ترجمه: سفيدي كوسيابي مين بدلنے سے اجتناب كرويعني سياه خضاب لگانے سے بچواور بير محكم سياه خضاب سے اجتناب كے ليے ہے۔

(الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم، باب نهي الرجل عن التزعفر واستحباب خضاب الشيب بحمرة أوصفرة وتحريمه بسواد، جلد 21، صفحه 427، دار طوق النجاة)

### علامه مناوی کامؤقف کہ جہاد کے علاوہ حرام ہے

فیض القدیر شرح الجامح الصغیر میں زین الدین محم عبد الرؤوف بن تاج العارفین المناوی القاهری دحمة الله علیه (التونی 1031ه) فرماتے ہیں ''أما الخضاب بالسواد فی غیر الجهاد فحم ام' ترجمہ: باقی سیاہ خضاب جہاد کے علاوہ حرام ہے۔

(فيض القدير شرح الجامع الصغير، حرف الهمزة، جلد1، صفحه 216، المكتبة التجارية الكبرى، مصر)

التیسیر بشرح الجامح الصغیر میں علامہ مناوی رحة الله علیه فرماتے بیل "لخضاب فَوَائِد کَثِیرَة مِنْهَا تنظیف الشَّغْر مِهَّا یتَعَلَّق بِهِ مِن نَحُوغُبَار و دخان وَمِنْهَا استبشار الْهَلائِكَة بِهِ وَغیر ذَلِك لَكِن هَنَافِي الخضاب بِغَیْر سَواد أُمّّا بِهِ فَإِنَّهُ حَمَام عِنْد الشَّافِعِیَّة مَکْرُولا عَن الْهَالِکِیَّة لقُوله فِی حَدِیث مُسلم وَاجْتَنبُوا السواد" حَمَام عِنْد الشَّافِعِیَّة مَکْرُولا عَن الْهَالِکِیَّة لقُوله فِی حَدِیث مُسلم وَاجْتَنبُوا السواد" ترجمه: خضاب کے کثیر فوائد ہیں جن میں سے بالوں کا گر دو غبار سے صاف رہنااور ملا تکہ کا خوشنجری دینا وغیر ہ ہے۔ لیکن یہ سیاہ خضاب کے علاوہ ہے باقی سیاہ خضاب شافعیہ کے نزدیک حرام ہے مالکیہ کے نزدیک مَروہ ہے حدیث پاک کے اس قول کے مطابق: سیاہ خضاب سے بچو۔

(التيسيربشرح الجامع الصغير، حرف الهمزة، جلد 1، صفحه 49، مكتبة الإمام الشافعي، الرياض)

### ممانعت تحریمی ہے

دلیل الفالحین لطرق ریاض الصالحین میں محمد علی بن محمد بن علان البکری الصدیقی الشافعی رحمة الله علیه (التونی 1057ه) فرماتے ہیں '' ﴿ أَمَا السواد ﴾ أَی: الخضاب ﴿ فَمِنْ هَی عنه ﴾ علی سبیل التحریم ، إلا فی الجهاد لإرهاب العدو ''ترجمہ: باقی سیاه خضاب سے منع کیا گیا ہے تحریکی طور پر مگریہ کہ جہاد میں وشمنوں پر ہیبت ڈالنے کے لیے منع نہیں۔

(دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، باب في النهي عن التشبه بالشيطان والكفار، جلد8، صفحه 474، دار المعرفة، بيروت)

#### علامه سندى كامؤ قف

حاشیة السندي علی سنن ابن ماجه میں محمد بن عبر الهادي التوى نور الدین السندی دحة الله علیه (التونی التوی نور الدین السندی دحة الله علیه (التونی 1138ه) فرماتے ہیں '' أَنَّ الْخِضَابَ بِالسَّوَادِ حَمَامُر، أَوْ مَكُنُ وَلاَ وَلِيهُ كَلاَمُ وَقَدُ مَالَ بَعْضُ إِلَى جَوَاذِ لِا لِلْغُوَاقِ لِیکُونَ أَهْیَبَ فِی عَیْنِ الْعَدُوِ مَکُنُ وَلاَ وَلِیهُ كُونَ أَهْیَبَ فِی عَیْنِ الْعَدُو مَمَالُ بَعْضُ إِلَی جَوَادِ لاِللَّهُ وَاللَّهُ مَالُ بِی الْعَدُو مَل الله وَمَالُ بِی الْعَدُو مَل مَل وه ہے۔ علماء کو اس میں کلام ہے۔ بعض اس طرف ماکل ہیں کہ مجاہد کے لیے جائز ہے کہ وشمنوں کی نظر میں ہیت ہو۔ (حاشیة السندي علی سنن ابن ماجه، باب الخضاب بالسواد، جلد2، صفحه 382، دار الجیل،

### علامہ قاضی عیاض کے نزدیک ممانعت کی وجہ

شرح صحیح مسلم للقاضی عیاض میں عیاض بن موسی بن عیاض بن موسی بن عیاض بن عیاض بن عمرون الیحصبی السبتی دحیة الله علیه (التونی 544ه) فرماتے ہیں ''قال عبد الوهاب: یکره السواد، لأن فیه تدلیساً علی النساء، فیوهم الشباب فتدخل البرأة علیه ''ترجمہ:عبد الوہاب نے فرمایا: سیاه خضاب مکروه ہے اس لیے کہ اس میں عور تول کو دھو کہ دینا ہے اور جوان ہونے کا وہم دینا ہے تا کہ عورت اس کی طرف رغبت کرے۔ (شَن حُ صَحِیح مُسُلِم لِلقَاضِی عِیَاض المُسَمَّی إِکمَالُ المُعْلِم بِفَوَائِدِ مُسُلِم، باب استحباب خضاب الشیب بصفرة أو حمرة، وتحریمه بالسواد، جلد 6، صفحه 624، دار الوفاء، مصر)

# مہندی اور کتم کو جمع کرنا

شرح مسند أبي حنيفة مين على بن (سلطان) محمد الملا الهروى القارى دحية الله عليه (التوفي 1014هـ) فرمات بين ( إعن أبي الأسود، عن أبي ذر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:إنَّ أُحسَن ما غَيرْتُمُ به الشَّيْب، وفي رواية: هذا الشيب الحناء ، بكس الحاء وتشديد النون، مهدوداً ويقص (والكتم) بفتح الكاف والتاء المخففة، وقد يشدد وهو الوسبة. والأظهر أن الواو ببعني أو لأن الجبع بينهما يورث السواد، وهو منھیءنہ ''تر جمہ: ابوالاسود نے ابو ذرر ضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس سے تم اپنی سفیدی بدلتے ہواور ایک روایت میں ہے اس سفیدی کو وہ مہندی اور کتم ہے۔زیادہ ظاہر بیہ ہے کہ واو جمعنی او ہے اس لیے کہ مہندی اور کتم کو جمع کرنے سے سیاہ رنگ ہو جائے گا جس سے منع کیا گیا ہے۔

### امادیث ساه خضاب کی حرمت پر میں

شرح سنن ابن ماجه ميل محمد عبر الغني المجددي الحفي رحمة الله علمه (التونى1296هـ) فرمات بين ' قال القَاضِي اختلف السّلف من الصّحَابَة وَالتَّابِعِينَ في الخضاب وَفِي جنسه فَقَالَ بَعضهم ترك الخضاب أفضل وَرووا حَدِيثًا من النَّبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّهُي عَن تغير الشيب وَلِأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يُغير شَيْبه روى هَنَا عَن عبر وَعلى وَأَني وَ آخَرِين وَقَالَ آخَرُونَ الخضابِ أَفضل وخضب جِهَاعَة من

﴿ سیاه خِصْاب کی شرعی حیثیت ﴾

الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ لاحاديث الْبَابِ ثمَّ اخْتلف هَؤُلاءِ فَكَانَ أَكْثَرهم يخضب بالصفىة مِنْهُم بِن عبرِ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَآخَرُونَ وروى ذَلِك عَن عَليّ وخضب مِنْهُم بِالْحِنَّاءِ والكتم وَبِعُضهِمُ بِالزعفِ ان وخضبِ جِهَاعَة بِالسَّوَادِ روى ذَلِك عَن عُثْمَان وَالْحسر، وَالْحُسَيْنِ وَعَقبَة بِن عَامروَابُن سيرِين وَأَبي بردة وَ آخَرين اتَّنهي قلت وَأَكْثر الْأَحَادِيث تدل على تَحْرِيم الخضاب بالسَّوَادِ "ترجمه: قاضى نے فرمایا كه اسلاف میں سے صحابه و تابعین میں خضاب اور اس کی جنس میں اختلاف ہے۔ بعض نے خضاب کے ترک کو افضل کہااور اس یر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث روایت کی کہ آپ نے سفید کو بدلنے سے منع کیا اور نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلم نے اپنے سفید بالوں کو خضاب سے تبدیل نہ لیا۔ یہ حضرت عمر ، حضرت علی اور ابو اور بعد والوں سے روایت ہے۔ اور دوسر ول نے کہا کہ خضاب لگانا افضل ہے اور صحابہ کرام و تابعین کی ایک جماعت نے خضاب لگایا ہے احادیث کی روشنی میں۔ پھر ان کا اختلاف ہے اور اکثر نے زر درنگ کا خضاب لگایاہے ، ان میں سے ابن عمر، ابو ہریرہ اور بعد والے رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایسامر وی ہے۔صحابہ و تابعین میں سے بعض نے مہندی، کتم کولگا مااور بعض نے زعفران۔ اور ایک جماعت نے سیاہ خضاب لگایا اور یہ حضرت عثمان<sup>، حس</sup>ن و حسین، عقبہ بن عامر ،ابن سیرین ،ابوبر دہ رضی اللہ تعالی عنہم اور دیگر لو گوں سے مروی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اکثر احادیث سیاہ خضاب کی حرمت پر دلالت کرتی ہیں۔ (إنجاح الحاجة شرح سنن ابن ماجه, صفحه 258, قديمي كتب خانة, كراچي)

# شخ عبدالحق محدث د ہوی کامؤ قف

اشعة اللمعات ميں شخ محقق مولاناعبدالحق محدث دہلوی دھة الله عليه فرماتے ہيں ''پيری نودالهی ست و تغيير نودالهی بظلمت مکروہ، ووعيد درباب خضاب سياه شديد آمده الا ملخصاً'' ترجمہ: بالول کی سفيدی اللہ تعالی کا نور ہے اور خدا تعالی کے نور کو سيابی سے بدل دينا شرعاً مکروہ ہے اور سياہ خضاب کے استعال کرنے والول کے ليے سخت وعيد ہے۔

. (اشعة اللمعات شرح مشكوة, كتاب اللباس, باب الترجل, جلد3, صفحه 570, مكتبه نوريه رضويه, سكهر)

اسی میں ہے "خضاب بسواد حمام ست وصحابه وغیرهم خضاب سمخ می کم دند وگاہے زیرد نیز ملخصاً "ترجمہ: سیاہ خضاب کا استعال حرام ہے ، صحابہ کرام اور ان کے علاوہ دیگر حضرات سرخ خضاب کیا کرتے تھے اور بھی زر د بھی۔ (اشعة اللمعات شرح مشکوة، کتاب اللباس، باب الترجل، جلد3، صفحه 569، مکتبه نوریه رضویه، سکھر)

صوفیائے کرام کے نزدیک سیاہ خصن بے کی حسر مت حضرت عمر فاروق کے دورییں ایک دھو کہ سے ہوا نکاح

قوت القلوب في معاملة المحبوب مين محمد بن على بن عطم الحارثي ابو طالب المكي رحبة الله عليه (التوفي 386هـ) فرمات بين "نهي عليه السلام عن الخضاب بالسواد قال: هو خضاب أهل النار، وفي لفظ آخى: الخضاب بالسواد خضاب الكفّار، وأمرصَكًى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِا بِكُم أَن يغير شيب أبيه، وقال: جنبه السواد وقال: هو خضاب أهل النار، وتزوج رجل على عهد عبر رضى الله عنه وكان يخضب بالسواد فنصل خضابه وظهرت شيبته فرفعه أهل المرأة إلى عمر فرد نكاحه وأوجعه ضرباً، وقال: غيرت القوم بالشباب ودلست عليهم شببتك "ترجمه:رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے سیاہ خضاب سے منع کیا ہے اور یہ جہنمیوں کا خضاب ہے اور دوسر ی حدیث میں ہے کہ سیاہ خضاب کفار کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کو حکم دیا کہ سفیدی کوبدل دیں اور فرمایا کہ سیاہ خضاب سے بچو۔ اور فرمایا: بیہ جہنمیوں کا خضاب ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ایک شخص نے جو سیاہ خضاب لگا تا تھا نکاح کیا،جب وہ سیاہ رنگ اتر ااور سفیدی ظاہر ہوئی تو عورت کے گھر والوں نے بیر مسلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ

میں پیش کیا تو آپ نے اس کا نکاح ختم کر دیا اور مر د کو خوب مارا اور فرمایا: تم نے لڑکی کی قوم کوجوان بن کر دھو کہ دیاہے اور بڑھایے کوچھیایاہے۔

(قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد،الفصل السادس والثلاثون،ذكرمافي اللحية من المعاصي والبدع المحدثة، جلد2، صفحه 242، دار الكتب العلمية ، بيروت)

# ساہ خضاب جہنمیوں کاہے

احیاء علوم الدین میں ابو حامد محمد بن محمد الغزالی الطوسی رحمة الله علیه (التونی 505ه) فرماتے ہیں" الخضاب بالسواد فهو منهی عنه لقوله صلی الله علیه وسلم غیر شبابکم من تشبه بشیوخکم وشی شیوخکم من تشبه بشبابکم والمراد بالتشبه بالشیوخی الوقار لائی تبییض الشعرونهی عن الخضاب بالسواد وقال هو خضاب أهل النار وفی لفظ آخی الخضاب بالسواد خضاب الکفار" ترجمہ: سیاہ خضاب لگانانی کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم سے منع ہے، حضور علیه السلام کے اس فرمان کے سب: "تم میں سے بہترین نوجوان وہ ہیں جو تمہارے بوڑ هول سے مشابہت اختیار کرتے ہیں اور تم میں سے بُرے بوڑ هو وہ ہیں جو تمہارے نوجوانوں سے مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ "بوڑ هول کے مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ "بوڑ هول کے مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ "بوڑ هول کے مشابہت اختیار کرنا ہے نہ کہ بالول کو سفید کرنے میں ۔ نیز سیاہ خضاب سے منع فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: یہ جہنیوں کا خضاب ہے۔ کرنے میں یہ الفاظ ہیں: سیاہ خضاب کفار کا خضاب ہے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: سیاہ خضاب کفار کا خضاب ہے۔ ایک روایت میں میں اللہ نہ میں اللہ نہ میں اللہ و قار میں میں الناخی فیما یعدت فی البدن میں الأجزاء، جلد آ، الکہ و الدین، کتاب أسرار الطهارة، النوع الثانی فیما یعدت فی البدن میں الأجزاء، جلد آ،

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

صفحه 143،دارالمعرفة،بيروت)

# ساہ خضاب لگانے والی خبر صحیح نہیں

الآداب الشرعية والمنح المرعية ميل محدبن مفلحبن محدبن مفرج الحنبا رحمة الله عليه (المتوفى 763هـ) فرمات بين " وَيُكُرَّكُ بِالسَّوَادِ نَصَّ عَلَيْدِ ---وقَالَ أَبُو دَاوُد حَدَّثَنَا أَبُوثَوْبَةَ ثَنَاعُبِيْدُ اللهِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْدِ عَنْ ابْن عَبَّاسِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ يَكُونُ قَوْمٌ يَخْضِبُونَ فِي آخِم الزَّمَان بِالسَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ لاَ يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ» إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ وَعَبْدُ الْكَريم هُوَابُنُ مَالِكِ الْجَزِرِيُّ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ، وَالْكَرَاهَةُ فِي كَلامِ أَحْمَدَ هَلْ هِيَ لِلتَّحْرِيم، أَوُ التَّنْزِيهِ عَلَى وَجُهَيِّن وَرَخَّصَ فِيهِ إِسْحَاقُ بِن رَاهُوَيْهِ لِلْمَرُأَةِ تَتَزَيَّنُ بِهِ لِزَوْجِهَا. وَذَكَرَ في الْمُسْتَوْعِبِ أَنَّهُ لَا يُكُمَّ وُلِلْحَرْبِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ اخْضِبُوا بِالسَّوَادِ فَإِنَّهُ آنَسُ لِلزَّوْجَةِ وَمَكِيدَةٌ لِلْعَدُوِّ ﴾ وَهَنَا خَبَرُّ لا يَصحُّ. "ترجمه: ساه خضاب مكروه ب اور اس پرنص موجود ہے۔حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہماسے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: آخری زمانہ میں ایک قوم آئے گی جو کبوتر کے پوٹے کی طرح سیاہ خضاب لگائے گی۔ یہ لوگ جنت کی خوشبو نہیں یائیں گے۔اس کی سند جید ہے اور عبد الکریم ابن مالک جزری ہے اور اسے احمد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ امام احمد کے کلام میں کراہت سے مراد تحریمی یا تنزیہی دو وجوہات کی بنایر ہے۔اسحاق بن راہویہ نے عورت کے لیے رخصت دی ہے کہ وہ مر د کے تزئین کرے۔ مستوعب میں ذکر کیا کہ

جہاد میں مکروہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: سیاہ خضاب لگاہ کہ یہ زوجہ کے لیے مانوس اور دشمن کے لیے فریب ہے۔ بیہ خبر صحیح نہیں ہے۔

(الآداب الشرعية والمنح المرعية, فصل في كون تغيير الشيب بصبغه سنة, جلد3, صفحه 337، عالم الكتب)

# صاحب نزمة المجالس كامؤ قف

نزهة المجالس ومنتخب النفائس مين عبر الرحمن بن عبر السلام الصفورى رحمة الله عليه (التونى 894هه) فرمات بين "قال النبى صلى الله عليه وسلم من خضب السواد سود الله وجهه يوم القيامة قال في شرح المهذب عن الغزالي والبغوى أن الخضاب بالسواد مكرولا ثم قال بل الدواب أنه حمام إلا أن يكون في الجهاد "ترجمه: نبي كريم صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا: جوسياه خضاب لگائے الله عزوجل اس كا قيامت والے دن چره سياه كرے گا۔ شرح مهذب ميں امام غزالي، بغوى سے روايت ہے كه سياه خضاب مكروه ہے، پھر فرمايا كه يه حرام ہے سوائے جہاد ميں۔ (نزهة المجالس ومنتخب النفائس، فصل في الخضاب والتسريح، جلد2، صفحه 55، المطبعه

### ساه خضاب جائز نہیں

بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية من محمد بن محم بن مصطفى بن عثمان ابو سعيد الخاوى الحنفي دحمة الله عليه (التونى 1156هـ) فرمات بين وأمَّا خِضَابُ اللِّحْيَةِ فَإِنْ بِالسَّوَادِ لَيْسَ بِجَائِزٍ لِوَعِيدٍ عَظِيمٍ --- في التتارخانية إنَّ لِلْغُزَاةِ لِهَيْبَةِ

الْعَدُوِّ فَهَحُمُودٌ وَإِنْ لِتَدُّبِينِ نَفُسِهِ لِلنِّسَاءِ فَهَكُنُ وهُّ عِنْدَ عَاهَّةِ الْهَشَالِخِ" ترجمه: دارُهی کو سیاه خضاب لگانا جائز نہیں کہ اس پر بہت بڑی وعید موجود ہے۔ تنار خانیہ میں ہے کہ مجاہد کے لیے دشمن پر بہیت ڈالنے کے لیے لگانا محمود ہے اور زینت کے طور پر عورت کے لیے لگانا محمود ہے اور زینت کے طور پر عورت کے لیے لگانا مکمود ہے اور اسی پر عام مشائخ ہیں۔

(بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية, الباب الثاني في الأمور المهمة في الشريعة المحمدية, من آفات اليد إهلاك المال أو نقصه, جلد4, صفحه 83, مطبعة الحلب)

### غوث پاک کا فرمان

غنية الطالبين مين غوث پاك شيخ عبد القادر بن موسى ابو محمد محيى الدين الجيلانى رحبة الله عليه (التونى 561هـ) فرماتے بين "ويكرة الخضاب بالسوادلها روى الحسن رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى قوم يغيرون البياض بالسواد: «يسود الله تعالى وجوههم يوم القيامة».

وفى حديث ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فيهم: «لايريحون رائحة الجنة».

وأما الاخبار التي رويت في الرخصة في الخضاب بالسواد من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اختضبوا بالسواد فإنه آنس للزوجة ومكيدة للعدو» فمحمول لأجل الحرب، وذكر الزوجة فيه تبعًا لا قصدًا. فإذا ثبت كراهية السواد فالمستحب أن يخضب الرأس بالحناء والكتم، وقد خضب الإمام أحمد رحمه الله

رأسه وله ثلاث وثلاثون سنة، فقال له: عجلت، فقال له: هذه سنة رسول الله صلی الله علیه وسلم "ترجمه: سیاه خضاب مکروه ہے اس لیے که حضرت حسن رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که نبی کریم صلی الله علیه آله وسلم نے اس قوم کے متعلق فرمایا جو سفیدی کو سیابی سے بدلے گی که قیامت والے دن الله عزوجل ان کے چرول کو سیاه سفیدی کو سیابی سے بدلے گی که قیامت والے دن الله عزوجل ان کے چرول کو سیاه کی الله علیہ وآله وسلم نے فرمایا: وه جنت کی خوشبونہ پائیں گے۔ باقی وه روایات جن میں سیاه خضاب علیه وآله وسلم نے فرمایا: وه جنت کی خوشبونہ پائیں گے۔ باقی وه روایات جن میں سیاه خضاب کی رخصت ہے جیسے نبی کریم صلی الله علیہ وآله وسلم نے فرمایا: سیاه خضاب لگاو که اس میں زوجہ کے لیے مانو سیت اور دشمن کے لیے چال ہے تو یہ جہاد پر محمول ہے اور زوجہ کا ذکر خوشمنا ہے نہ کہ قصداً۔ جب سیاه خضاب مکروہ ہے تو مستحب ہے کہ مہندی و کشم خوسکی الله علیہ نے تنتیس سال کی عمر میں سر پر خضاب لگایاتو ان سے کولگایاجائے۔ امام احمد رحمۃ الله علیہ نے تنتیس سال کی عمر میں سر پر خضاب لگایاتو ان سے کہا گیا کہ آپ نے جلدی کی ہے تو فرمایا: یہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ کولگایاجائے۔ امام احمد رحمۃ الله علیہ نے تو فرمایا: یہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ کولگایاجائے۔ امام احمد رحمۃ الله علیہ نے تو فرمایا: یہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ رابعنیۃ لطالبی طریق الحق عز وجل، کتاب الآداب، (فصل: ویکرہ العخصاب بالسواد)، جلدا، دالکتب العلمیۃ بیرون)

# ن ... فصل پنجب ... ف ائم۔ اربعہ کے نزدیک سیاہ خضاب کی حیثیت

فقہ حنفی کے مطابق سیاہ خضاب غیر مجاہد کو جائز نہیں ہے۔ایک قول جواز پر ہے لیکن وہ مرجوح ہے جس پر عمل درست نہیں۔

المحیط البر هانی میں ابوالمعالی برهان الدین محمود بن احمد الحفی دحدة الله علیه (التونی 616ه) فرماتے ہیں" وأما الخضاب بالسواد: فین فعل ذلك من الغزاة لیكون أهیب فی عین العدو فهو محبود منه، اتفق علیه البشایخ، ومن فعل ذلك لیزین نفسه للنساء، ولیحب نفسه إلیهن فذلك مكرولا علیه عامة البشایخ. وبنحولاور د الأثر عن عبر دضی الله عنه" ترجمه: سیاه خضاب اگر جهاد میں لگایا تاكه و شمنول پر رعب ہوتو یہ اجھا عمل ہے اس پر مشاكخ كا تفاق ہے اور اگر عور توں كے لیے زینت کے طور پر لگایا تاكہ عور تیں اس کی طرف مائل ہوں تو یہ عامہ مشاكخ كے نزد یک مکروہ ہے كہ اس پر حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه سے ایک اثر مروی ہے۔

(المحيط البرهاني، كتاب الاستحسان والكراهية،الفصل الحادي والعشرون في الزينة، واتخاذ الخادم للخدمة، جلد 5، صفحه 377، دارالكتب العلمية، بيروت)

غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر مين احمد بن محمد على المحمد على المحمد المعنى المحمد على المحموى الخفى رحمة الله عليه (التونى 1098هـ) فرمات بين "وَقَالَ عَامَّةُ الْمَشَايِخِ: الْخِضَابُ

بِالسَّوَادِ مَكُمُ وَلاَ وَبَعْضُهُمْ جَوَّزَلاُ وَهُوَ مَرُوئَ عَنْ أَبِي يُوسُف "ترجمه: عامه مشاكَّ نے فرما يا كه سياه خضاب مكر وہ ہے اور بعض نے جائز كها اور وہ حضرت ابو يوسف سے مروى ہے۔ (غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، أَخكَامُ الْأُنْثَى، جلد3، صفحه 388، دار الكتب العلمية، بيروت)

الدر المختار شرح تنویر الأبصار وجامح البحارین محربن علی بن محمد الحصنی علاء الدین الحصکفی الحنفی رحمة الله عدید (المتونی 1088ه) فرماتے ہیں ''یستحب للمجل خضاب شعره ولحیته ولونی غیر حرب فی الاصح، والاصح أنه علیه الصلاة والسلام لم یفعله، ویکی السواد، وقیل لا ''ترجمہ: مردکے لیے مستحب کہ وہ این والسلام لم یفعله، ویکی السواد، وقیل لا ''ترجمہ: مردکے لیے مستحب کہ وہ این داڑھی اور سرکے بالوں کو رنگ اگرچہ بغیر جہاد کے بیہ عمل کرے، زیادہ صحیح قول کے مطابق نہیں لگایا۔ سیاہ خضاب کا استعال مطابق نیادہ صحیح بید کہ حضور علیہ السلام نے خضاب نہیں لگایا۔ سیاہ خضاب کا استعال مکروہ ہیں ہے۔

(الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار،باب الاستبراء وغيره،صفحه668،دار الكتب العلمية،بيروت)

رد المحتار على الدر المختار مين ابن عابدين محرامين بن عمر بن عبد العزيز الدمشقى الحنى رحمة الله عليه (التونى 1252هـ) فرمات بين "الخضاب بالسواد قال عامة البشايخ: إنه مكروه "ترجمه: عامه مشائخ نے ساہ خضاب كے متعلق فرمایا كه وه مكروه هـ- (ردالمحتار على الدرالمختار، مسائل شتى، جلد6، صفحه 756، دارالفكر، بيروت)

جب اکثر مشاکخ کا یہی مؤقف ہے کہ سیاہ خضاب مکروہ ہے تو اسی پر عمل کیا جائے گا۔ دد المحتار میں ہے '' أن القاعدة العمل بہا علیه الأکثر ''ترجمہ: قاعدہ یہ ہے کہ اکثر کے قول پر عمل کیاجائے گا۔

(ردالمحتان صلاةالمريض, جلد2, صفحه 100, دارالفكر, بيروت)

ان تینوں عبارتوں کا یہی حاصل کہ عامہ مشائخ کرام وجمہورائمہ اعلام کے نزدیک سیاہ خضاب منع ہے، علاء جب کراہت بولتے ہیں اس سے کراہت تحریم مراد لیتے ہیں جس کا مرتکب گناہگار ومستحق عذاب ہے والعیاذباللہ تعالی۔ منحة الخالق میں علامہ شامی دحمة الله علیه فرماتے ہیں ''مطلق الکراھة للتحریم ''ترجمہ: مطلقاً لفظ کراہت تحریم کے لیے استعال ہوتا ہے۔

(منحة الخالق حاشية على البحر الرائق، باب رجوع في الهبة, جلد7، صفحه490، دارالكتاب الاسلامي)

بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية من محمد بن مصطفى بن عثان ابو سعيد الخادمي الحنفي رحمة الله عليه (المتونى 1156هـ) فرمات بين عثان ابو سعيد الخادمي الحنفي رحمة الله عليه (المتونى 156هـ) فرمات بين عثان الله حيد الخادمي الحقيد والرهي كوسياه خضاب لگانا جائز نهيس الله حيد موجود به كداس يربهت بري وعيد موجود به -

(بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية, الباب الثاني في الأمور المهمة في الشريعة المحمدية, من آفات اليد إهلاك المال أو نقصه, جلد4, صفحه 83, مطبعة الحلب)

قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار مين علامه شامى رحة الله عليه فرمات بين "قال الْحَمَوِقْ: وَهَذَا فِي حَقِّ غَيْرِ الْغُوَاقِ، وَلا يحرام فِي حقهم لِلْإِرْهَابِ، وَلَعَلَّهُ مَحْمَلُ مَنْ وَمَنْ الصَّحَابَةِ "رَجمه: المام حموى نے فرما يابيه غير غازى كے حق ميں ہے غازيوں كے لئے سياه خضاب حرام نہيں۔ شايد يہى محمل ہے ان صحابہ كا جنہوں نے سياه خضاب لگايا۔ (يعنی وه صحابہ مجابد سے اس ليے ان كويہ لگانے كى اجازت تھى۔) خضاب لگايا۔ (يعنی وه صحابہ مجابد سے اس ليے ان كويہ لگانے كى اجازت تھى۔) اس جزئيه كا مفہوم مخالف واضح ہے كہ غير مجابد كے ليے سياه خضاب حرام اس جزئيه كا مفہوم مخالف واضح ہے كہ غير مجابد كے ليے سياه خضاب حرام ہے۔ البحر الرائق شرح كنز الدقائق ميں زين الدين بن ابراہيم ابن نحيم المصرى رحمة الله عليه (التوق موجمہ: فقہانے يہ تصر تكى ہے كہ ہمارے نزد يك روايات ميں الرّوَايَاتِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ "رَجمہ: فقہانے يہ تصر تكى ہے كہ ہمارے نزد يك روايات ميں بھى مفہوم مخالف معتبر ہے۔

(البحر الرائق شرح كنز الدقائق, كتاب الجنايات, باب مايوجب القصاص و ما لا يوجبه, جلد8, صفحه 340, دار الكتاب الإسلامي)

## فقه مالكي

المعونة على مذهب عالم المدينة من ابو محمر عبر الوصاب بن على البغدادى المالكي رحة الله عليه (التوني 422هـ) فرمات بين "الخضاب جائز وتركه واسع إلا بالسواد فإنه يكرة - - قال مالك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخضب قال يدل على ذلك أن عائشة رضى الله عنها سئلت وقالت: كان أبو بكر يخضب فلوكان

رسول یخضب لذ کرته لأنه لا یجوز أن یخفی ذلك علیها وإنها کره السواد لأن ذلك تدلیساعلی النساء وإیهاما أنه خلقة وأنه باق علی الشباب فتدخل البرآة علی ذلك ولوعی فت أنه خضاب لم تدخل علیه "ترجمه: نضاب لگانا جائز ہے اور اس کو چھوڑ نے کو بھی گنجائش ہے، لیکن سیاہ خضاب مکروہ ہے۔ امام مالک نے فرمایا کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم خضاب نہیں لگاتے شے اور اس پریہ دلیل ہے کہ حضرت عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنه خضاب نگیاتو آپ نے فرمایا: حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه خضاب لگاتے شے۔ اگر رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم خضاب لگاتے ہوتے تو حضرت عائشہ صدیقه محدیقہ رضی الله تعالی عنه عنها صدیقہ رضی الله تعالی عنهاضر ور اس کا بھی ذکر کر تیں، کیونکہ یہ جائز نہیں کہ اسے چھپایا جاتا۔ سیاہ خضاب مکروہ ہے کہ اس میں عور توں کو دھو کہ ہے اور یہ شبہ ڈالنا ہے کہ وہ قدرتی طور پر سیاہ بالوں والا ہے اور اس کی جو انی باتی ہے اور عور تیں اس کی طرف راغب ہوں کیونکہ اگر عور تیں جان جائیں کہ یہ سیاہ کے علاوہ خضاب لگاتا ہے تو اس کی طرف راغب نہ کریں گی۔

(المعونة على مذهب عالم المدينة, كتاب الجامع, فصل في الخضاب, جلد1, صفحه 1725, المكتبة التجارية, مكة المكرمة)

فقهشافعي

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي مين ابوالحن على بن محمد بن محمد البصرى البغدادى رحمة الله عليه (التونى 450هـ) فرمات بين "وَأُمَّا خِضَابُ الشَّعْرِفَهُ بَاحْ

بِالْحِنَّاءِ، وَالْكُتَمِ وَمِحْطُور السواد إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي جِهَادِ الْعَدُوّ؛ وَلِرِوَايَةِ الْحَسَنِ الْبَصْنِ بِالسَّوَادِ وَقَالَ إِنَّ اللهُ عَزَّوجَلَّ قَالَ نَهُى دَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخِضَابِ بِالسَّوَادِ وَقَالَ إِنَّ اللهُ عَزَّوجَلَّ مُنْ فَلَ اللهُ عَنْ وَلَا الشَّيْبَ، فَإِنَّهُ نُورُ الْبُسُلِم، فَبَنْ كَانَ لا محالة مُبْغِضُ لِلشَّيْخِ الْغِرْبِيبِ أَلَا لاَ تُغَيِّرُوا هَذَا الشَّيْبَ، فَإِنَّهُ نُورُ الْبُسُلِم، فَبَنْ كَانَ لا محالة فاعلاً فبالحناء والكتم "ترجمه: بالول كو مهندى اوركتم سے رنگنا مباح ہے اور ساہ منع ہے ، مگر یہ کہ جہاد میں وشمنوں کے ساتھ لڑتے ہوئے۔ حضرت حسن بھری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساہ خضاب سے منع کیا ہے اور فرمایا: بے شک اللہ عزوجل بوڑھے کو ب کو مبغوض رکھتا ہے۔ آگاہ رہو کہ اس سفیر کونہ بدلو کہ یہ مسلمان کانور ہے اور اگر لا محالہ رنگنا ہو تو مہندی اور کتم سے رنگے۔ سفیر کونہ بدلوک ہی منفی مذھب الإمام الشافعی وھو شرح مختصر المزنی، باب الصلاة بالنجاسة ومواضع الصلاة من مسجدوغیرہ ، جلد 1، صفحہ 252، دارالکتب العلمية ، بیروت)

المجموع شرح المهذب من البو زكريا مجي الدين يحيى بن شرف النووى رحة الله عليه (التوني 676ه) فرمات بيل "اتَّفقُوا عَلَى ذَمِّ خِضَابِ الرَّأْسِ أَوُ اللِّحْيَةِ بِالسَّوَادِ، ثُمَّ قَالَ الْغَوَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ وَالْبَغُوِيُّ فِي التَّهْذِيبِ وَ آخَرُونَ مِنْ الْأَصْحَابِ هُو بِالسَّوَادِ، ثُمَّ قَالَ الْغَوَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ وَالْبَغُويُ فِي التَّهْذِيبِ وَ آخَرُونَ مِنْ الْأَصْحَابِ هُو مَكُنُوهُ: وَظَاهِرُ عِبَادَاتِهِمُ أَنَّهُ كَهَاهَةُ تَنْزِيدٍ: وَالصَّحِيحُ بَلُ الصَّوَابُ أَنَّهُ حَهَاهُ: وَمِتَّنُ مَرَّحَ بِتَحْرِيبِهِ صَاحِبُ الْحَاوِى فِي بَابِ الصَّلَاةِ بِالنَّجَاسَةِ: قَالَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي مَرَّحَ بِتَحْرِيبِهِ صَاحِبُ الْحَاوِى فِي بَابِ الصَّلَاةِ بِالنَّجَاسَةِ: قَالَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي الْجَهَادِ -- وَلَا فَهُ قَى فِي الْمَنْعِ مِنْ الْخِضَابِ بِالسَّوَادِ بَيْنَ الرجل والبرأة: هذا الْجِهَادِ -- وَلَا فَرُقَى فِي الْمَنْعِ مِنْ الْخِضَابِ بِالسَّوَادِ بَيْنَ الرجل والبرأة: هذا مَنْ مَنْ الْرَحْلُ والبرأة: هذا مَنْ الْرَحْلُ والبرأة: هذا مَنْ مَنْ الْرَحْلُ والرسَلَ السَّوَادِ بَيْنَ الرجل والبرأة: هذا مَنْ مَنْ الْحِلْ والبرأة عَنْ فِي الْمَالُولُ وَالْوَلُ وَالْوَلُ وَالْمَالُولُ وَالْمُ الْمُعَالِ لِللْعَالِ اللَّوْلُ الْعَلَى الْمَالُولُ عَلَى الْمَالُ فَي الْمَالُولُ وَلَ الْمَالُولُ وَلَ الْمُعَالِ الْمَالُولُ وَالْمَالُولُ الْمُ الْمَالُولُ وَلَا وَلَالْمَالُولُ الْمَالُولُ وَلَالْمُ الْمَالُولُ وَلَالْمُ الْمُعَلِي الْمَالِقُلُولُ الْمَالِ الْمَالُولُ وَلَالْمَالُولُ وَلَا وَلَالِهُ الْمَالُولُ وَالْمَالُولُ الْمَالُولُ وَلَالْمَالُولُ الْمَالِيلُولُ وَلَا الْمَالُولُ الْمَالِيلُولُ الْمَالُولُ الْمَالِيلُولُ الْمَالُولُ الْمُعَلِيلُولُ الْمَالِيلُولُ الْمَالُولُ الْمُعَلِيلُ اللْمَالِ الْمَالُولُ الْمُؤْمِنُ الْمِلْمُولُ الْمَالُولُ الْمُعَلِيلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُعَلِيلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلَى الْمَالُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ ال

ہے۔ پھر امام غزالی احیاء العلوم میں اور امام بغوی نے تہذیب اور دیگر اصحابہ نے فرمایا کہ بیہ مکروہ ہے اور ان کی عبارت کا ظاہر یہ ہے کہ بیہ مکروہ تنزیبی ہے۔ صحیح اور حق بیہ کہ حرام ہونے کی صراحت کی وہ صاحب حاوی ہیں جنہوں نے صلاق کے باب نجاست میں اس کا ذکر کیا ہے ، کہا کہ جہاد میں اس کی رخصت ہے۔ سیاہ خضاب کے منع ہونے میں مر داور عورت کے در میان کوئی فرق نہیں اور یہ ہمار امذ ہب ہے۔ کا المجموع شرح المهذب ((مع تکملة السبکی والمطیعی))، کتاب الطهارة، باب السواک، صفحہ 294، دار الفکن بیروت)

فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان میں شہاب الدین ابو العباس احمد بن احمد بن حمزہ الرملی دحمة الله علیه (التونی 957ه) فرماتے ہیں ''أن الأئمة حماوا خضاب شعر أبيض من دأس دجل أو امرأة أو لحية دجل بالسواد''ترجمہ: بے شک ائمه نے سفيد بالوں کوسیاہ کرنے کو مر دو عورت دونوں ہے لیے حرام کیا ہے۔ مر د کے لیے داڑھی کو کالا کرناحرام ہے۔

(فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان، كتاب الطهارة، حكم خضاب الشعر بالسواد، صفحه 160، دار المنهاج، بيروت)

فقه حنبلي

الشرح الكبير على متن المقنح مين عبد الرحمن بن محمد المقدس الحنبلي رحمة الشه عليه والمتعنى العنبلي رحمة الله عن احمد بن المحد الله بن احمد بن احمد بن قد امد الخنبلي رحمة الله عليه (التوني 620هـ) فرمات بين (اليُكُنَ وُ الْخِضَابُ بِالسَّوَادِ. قِيلَ محمد بن قد امد الخنبلي رحمة الله عليه (التوني 620هـ) فرمات بين (اليُكُنَ وُ الْخِضَابُ بِالسَّوَادِ. قِيلَ

لِأَبِي عَبْدِ اللهِ: تَكُمَّهُ الْخِضَابِ بِالسَّوَادِ؟ قَالَ: إِي وَاللهِ ''ترجمه: ساه خضاب مكروه ہے۔ حضرت ابو عبد اللہ سے عرض كى گئى كه كياسياه خضاب مكروه ہے؟ تو آپ نے فرمايا: جى ہال الله عزوجل كى قشم۔

(المغنى لابن قدامة, كتاب الطهارة, فصل خضاب الشيب, جلد1, صفحه 69,مكتبة القاهرة)

غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب ميل مثمن الدين الوالعون محمد بن احمد بن سالم السفارين الحنبل رحمة الله عليه (التونى 1188هـ) فرمات بين "وَأَمَّا بِالسَّوَادِ بَن احمد بن سالم السفارين الحنبل رحمة الله عليه (التونى 1188هـ) فرمات بين "وَقَالَ فِي الْكُبُرى: وَالْكُمَاهَةُ فِي كُلَامِ الْإِمَامِ أَحْبَكَ لِلتَّخْرِيمِ أَوُ لِلتَّنْزِيهِ عَلَى وَجُهَيْنِ. وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيُكُمَ لَا بِالسَّوَادِ النِّفَاقًا نَصَّ عَلَيْهِ وَفِي الْهُسْتَوْعِبِ لِلتَّنْزِيهِ عَلَى وَجُهَيْنِ. وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيُكُمَ لَا بِالسَّوَادِ النِّفَاقًا نَصَّ عَلَيْهِ وَفِي الْهُسْتَوْعِبِ وَالنَّلُ خِيصِ وَالْغُنْيَةِ فِي غَيْرِ حَرَّبٍ وَلا يَحْرُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِ أَبِي الْمَعَالِي يَحْرُهُ وَهُو وَالتَّلْخِيصِ وَالْغُنْيَةِ فِي غَيْرِ حَرَّبٍ وَلا يَحْرُهُ وَظَاهِرُ كَلامِ أَبِي الْمَعَالِي يَحْرُهُمُ وَهُو مُتَّاجَةٌ" ترجمہ: سياه خضاب مروه ہے۔ آداب كبرى ميں فرمايا كه امام احمد بن حنبل ك مُروه ہے اور جہاد تربيك كرامت تحريكي يا تنزيكي دوصور توں پرہے۔ فروع ميں فرمايا كه سياه خضاب بالا تفاق من مكروه نهيں۔ ابومعالى كا ظاہر كلام يہ ہے كه سياه خضاب حرام ہے اور يہ قابل توجہہے۔ على منطومة الآداب، مطلب: في الخضاب وفوائد الحناء، جلد1، صفحه 418، سية قبطة ، حيو)

## الموسوعة الفقهبيه

الموسوعة الفقهية الكويتيه من يه "ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ خِضَابَ الرَّجُل بِالسَّوَادِ مَكْرُوهُ فِي غَيْرِ الْجِهَادِ فِي الْجُمْلَةِ. وَلِلْحَنَفِيَّةِ

وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ: الْخِضَابُ بِالسَّوَادِ إِذَا كَانَ لِلتَّغُرِيرِ فَهُوَحَ الْمُ. كَمَنُ أَرَا دَنِكَاحَ امْرَأَةٍ فَصَبَغَ شَعْرَلِحْيَتِهِ الأَّبْيَضَ، بِالسَّوَادِ. وَإِنْ كَانَ لِلْجِهَادِ حَتَّى يُوهِمَ الْعَدُوَّ الشَّبَابَ امْرَأَةٍ فَصَبَغَ شَعْرَلِحْيَتِهِ الأَبْيَضَ، بِالسَّوَادِ. وَإِنْ كَانَ لِلْجِهَادِ حَتَّى يُوهِمَ الْعَدُوَّ الشَّبَابَ نُرب. وَإِنْ كَانَ مُطْلَقًا فَقُوْلاَنِ: بِالْكُمَ اهَةِ وَالْجَوَاذِ.

وَقَالِ الشَّافِعِيَّةُ: إِنَّ الْخِصَابِ بِالسَّوَادِ حَمَامُّ فِي الْجُهُلَةِ، وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلُ وَخِلاَفْ. قَالِ النَّوَوِيُّ فِي الْمَجُمُوعِ: اتَّفَقُوا عَلَى ذَمِّ خِصَابِ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ بِالسَّوَادِ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ: الْغَوَالِيُّ فِي الْمَعْدِيُ فِي التَّهْذِيبِ، وَآخَرُونَ مِنَ الأَصْحَابِ: هُو قَالَ: قَالَ: الْغَوَالِيُّ فِي الإَعْيَاءِ، وَالْمَعُويُ فِي التَّهْذِيبِ، وَالصَّحِيمُ بَلِ الصَّوَابُ أَنَّهُ حَمَامُّهُ. مَكُنُوهُ وَ وَالصَّحِيمُ بَلِ الصَّوَابُ أَنَّهُ حَمَامُّهُ. مَكُنُوهُ وَ وَعَالِهُ وَعَلَيْ النَّعَالِيةِ بِالنَّعَاسَةِ، قَالَ: إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي وَمِتَى مُولِي بَابِ الصَّلاَةِ بِالنَّعَاسَةِ، قَالَ: إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي وَمِتَى مُولِي بِالشَّوَادِ بَيْنَ الرَّجُلُ وَالْمَوْأَقِ. . هَذَا الْجِهَادِ - - وَلاَ فَرَقِي فِي الْمَنْعِ مِنَ الْخِضَابِ بِالسَّوَادِ بَيْنَ الرَّجُلُ وَالْمَوْأَقِ. . هَذَا الْجِهَادِ - - وَلاَ فَرَقُ فِي الْمَنْعِ مِنَ الْخِضَابِ بِالسَّوَادِ بَيْنَ الرَّجُلُ وَالْمَوْأَقِ. . هَذَا الْجِهَادِ - - وَلاَ فَرُقَ فِي الْمَنْعِ مِنَ الْخِضَابِ بِالسَّوَادِ بَيْنَ الرَّجُلُ وَالْمَوْأَقِ. . هَذَا الْجَهَادِ - - وَلاَ فَرَقَ فِي الْمَنْعِ مِنَ الْخِضَابِ بِالسَّوَادِ بَيْنَ الرَّجُلُ وَالْمَوْأَقِ. . هَذَا الْجَهَابُ مُلْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

لیے زینت کے طور پرلگائے تو مکر وہ ہے اور اسی پر عامہ مشاکُخ ہیں اور بعض نے بلا کر اہت جائز کہا ہے۔ امام ابو یوسف سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا جس طرح مجھے پہند ہے کہ عورت میرے لیے زینت کرے اسی طرے اسے پہند ہے کہ میں اس کے لیے زینت کروں۔

مالکیہ نے کہا کہ سیاہ خضاب اگر دھوکے کے لیے ہو تو حرام ہے جیسے عورت سے نکاح کا ارادہ رکھتا ہے اور اپنی سفید داڑھی کو سیاہ کرلے تو یہ حرام ہے۔ اگر جہاد کے لیے سیاہ خضاب لگائے تاکہ دشمنوں کو جوان ہونے کا وہم ہو تو یہ مستحب ہے۔ اگر جوان دکھنے کے لیے لگائے تو مکر وہ ہے۔ اگر مطلقالگائے تو اس بارے میں دو قول ہیں: ایک کراہت کا اور ایک جواز کا۔

شافعیہ نے کہا کہ سیاہ خضاب فی الجملہ حرام ہے۔ ان کے نزدیک اس میں پچھ تفصیل و خلاف ہے۔ امام نووی نے مجموع میں فرمایا: اس پر اتفاق ہے کہ داڑھی اور سر کے بالوں کو سیاہ کرنا گناہ ہے۔ پھر فرمایا کہ بیہ امام غزالی نے احیاء میں اور امام بغوی نے تہذیب میں فرمایا ہے۔ دو سرے گروہ نے اسے مکروہ کہاہے اور ان کی عبار توں کا ظاہر بیہ ہے کہ بیہ مکروہ تنزیہی ہے اور صحیح وحق بیہ ہے کہ بیہ حرام ہے۔ جنہوں حرام ہونے کی صراحت کی ان میں سے صاحب حاوی ہیں جنہوں نے نماز کے باب نجاست میں ذکر کیا ہے کہ مجاہد کے علاوہ حرام ہے۔ سیاہ خضاب کے منع ہونے میں مر دوعورت کے در میان کوئی فرق نہیں (یعنی دونوں کے لیے منع ہونے میں مر دوعورت کے در میان کوئی فرق نہیں (یعنی دونوں کے لیے منع ہو۔)

(الموسوعة الفقهية الكويتية ، جلد 11 ، صفحه 350 ، دار السلاسل ، الكويت )

# جارول مذاهب كي فقه

الفقه على المذاهب الأربعة مين عبد الرحمن بن محم عوض الجزيرى رحمة الله عليه (المتونى 1360هـ) فرمات بيل "المالكية: قالوا: يكره تنزيهاً للرجل صباغة شيبه بالسواد، ومحل الكراهة إذا لم يكن ذلك لغرض شرعى كإرهاب عدو فإنه لاحرج فيه، بل يثاب عليه، وأما إذا كان لغرض فاسد كأن يغش امرأة يريد زواجها فإنه يحرم مراب الحنفية: قالوا: يستحب للرجل أن يخضب لحيته ورأسه، ويكره له أن يخضب يديه ورجليه لها فيه من التشبة بالنساء، وكذا يكره له صباغة شعرة بالسواد لغير غرض شرعى، فإن كان لغرض شرعى كأن يكون أهيب في نظر العدو فإنه محبود، فإن فعل للتزين للنساء فقيل: مكروه، وقيل: لا. وقال أبويوسف: كها يعجبها أن أترين لها.

الحنابلة: قالوا: يسن الخضاب الحناء ونحوها كالزعفى ان، أما الصباغة بالسواد فإنه مكروة ما لم يكن لغرض شرعى فإنه لا يكرة، أما إذا كان لغرض فاسد كالتدليس على امرأة يريد زواجها فإنه يحرم.

الشافعية: قالوا: يكرة صباغة اللحية والشعر بالسواد، إلا الخضاب بالصفرة والحمرة فإنه جائزإذا كان لغرض شرعى كالظهور بمظهر الشجاع أمام الأعداء في الغزو ونحوة. فإذا كان لغرض فاسد كالتشبه بأهل الدين فهوم ناموم، وكذلك يكرة

حنفیہ نے کہا کہ مرد کے لیے داڑھی اور بالوں کو خضاب لگانا مستحب ہے اور مرد

کے لے ہاتھوں اور پاؤں کورنگنا مکروہ ہے کہ اس میں عور توں سے مشابہت ہے یو نہی سیاہ
خضاب سے بالوں کو بغیر کسی نثر عی غرض کے رنگنا مکروہ ہے۔ اگر صحیح غرض ہو جیسے
دشمنوں پر رعب ڈالنا تو یہ محمود ہے۔ اگر عور توں کے لیے زینت کرے تو مکروہ ہے اور کہا
گیا کہ مکروہ نہیں۔ امام ابو یوسف نے فرمایا کہ یو نہی وہ پیند کرتی ہے کہ میں اس کے لیے
زینت کروں۔

حنابلہ نے کہا کہ مہندی ، زعفران وغیرہ کا خضاب لگانا سنت ہے۔ باقی سیاہ خضاب لگانا مکروہ ہے جبلہ غرض شرعی نہ ہو ور نہ مکروہ نہیں۔ اگر فاسد غرض ہے جیسے عوروں کو جو ان ہونے کا دھو کہ دینے کے لیے لگانا تا کہ وہ شادی کر لے یہ حرام ہے۔ شافعیہ نے کہا کہ سر اور داڑھی کے بالوں کوسیاہ کرنا مکروہ ہے اور زر داور سرخ خضاب جائزہے۔ جب غرض شرعی ہو جیسے دشمنوں کے سامنے بہادری و شجاعت کو ظاہر کرنا جہاد و غیرہ میں۔ اگر غرض فاسد ہو جیسے اہل دین کی تشہ تو یہ مذموم ہے۔ یو نہی مکروہ

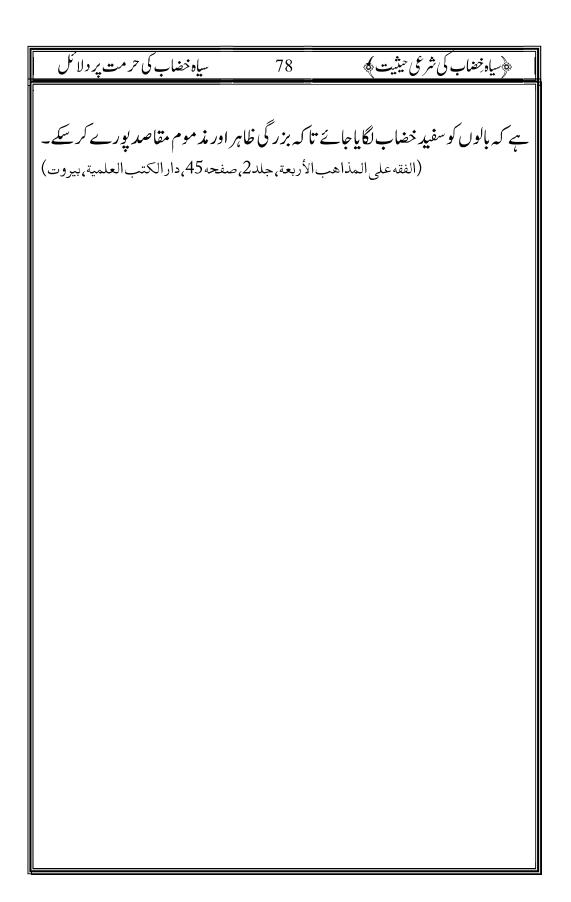

# المنتشم... المنتشم... المنتشم... المنتسب المنتسب المنتسب المنتبيات كرام كے فت اوى المنتسب اللہ المنتسب اللہ الم

## فآوى رضويه

فتاوی رضویه میں اعلی حضرت امام احمد رضاخان رحمة الله عدید (التونی 1340هـ) فرماتے ہیں: "صحیح مذہب میں سیاہ خضاب حالت جہاد کے سوا مطلقا حرام ہے جس کی حرمت پر احادیث صحیحہ و معتبرہ ناطق۔"

(فتاوىرضويه,جلد23,صفحه497,رضافاونڈيشن,لاہور)

#### بهارشريعت

بہار شریعت میں صَدرُ الشَّریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمة الله علیه (المتوفی 1376ه) فرماتے ہیں: "مر د کو داڑھی اور سروغیرہ کے بالوں میں خضاب لگانا جائز بلکہ مستحب ہے مگر سیاہ خضاب لگانا منع ہے۔ ہاں مجاہد کو سیاہ خضاب بھی جائز ہے کہ دشمن کی نظر میں اس کی وجہ سے ہیبت بیٹھے گی۔ " (ہہار شریعت، حصہ 16، صفحہ 597، حکتبة المدینه، کراچی) علامہ عبد المصطفیٰ المعظمیٰ ماحب کامؤ قن

جہنم کے خطرات میں عبد المصطفیٰ اعظمی رحمة الله علیه (التونی 1410ھ) فرماتے ہیں: "بالوں میں کالا خضاب لگانا گناہ اور ناجائز ہے۔ اس بارے میں ینچے لکھی ہوئی چند حدیثیں شاہد عدل ہیں۔ " (جہنم کے خطرات، صفحہ 148، مکتبة المدینه، کراچی)

#### و قار الفتاويٰ

وقار الفتاوی میں مفتی و قارالدین قادری رحمة الله علیه (التونی 1993هـ) فرماتے ہیں: "حدیث اور فقه کی روشنی میں سیاہ حضاب کی ممانعت ثابت ہے۔ یہی عامة المشائخ کا مذہب ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔ فقہاء جب مکر وہ لفظ بلا قید بولتے ہیں تو مکر وہ تحریمی مر اد ہو تاہے اور مکر وہ تحریمی حکم میں حرام کی طرح ہے۔"

(وقارالفتاؤي، جلد2، صفحه 174، بزم وقارالدين، كراچي)

# فأوئاجمليه

فتاوی اجملیه میں مفتی محمد اجمل سنجلی رحمة الله علیه (المتونی 1383هـ) فرماتے ہیں: "سیاہ خضاب حرام ہے، اس کی ممانعت قولِ رسول صلی الله علیه وآله وسلم سے ثابت ہے۔ "

(فتاوی اجملیه، جلد 4، صفحه 115، شبیر برادرز، لاہور)

## فأوئ خليليه

فتاوی خلیلیه میں مفتی خلیل برکاتی رحمة الله علیه (التونی 1405ھ) فرماتے ہیں: "صحیح مذہب میں سیاہ خضاب، حالب جہاد کے سوامطلقاً حرام ہے جس کی حرمت پر احادیث صحیحہ ومعتبرہ گواہ ہیں۔"

(فتاوي خليليه,بابالامامة,جلد1,صفحه329,ضياءالقران پېلى كيشنز,لا پور)

فأوى بحرالعلوم

فتاوى بحر العلوم مين مفتى عبدالمنان اعظمى رحمة الله عليه (المتونى 2012ء) فرماتے ہيں: "سياه رنگ كا خضاب منع ہے۔"

81

(فتاوى بحرالعلوم، كتاب الصلوة، جلد1، صفحه 312، شبير برادرز، لا سور)

فآويٰ بريلي

فتاوی بریلی میں ہے: "سیاہ خضاب یا الیی مہندی جس سے بال کالے ہو جائیں لگانا جائز نہیں ہے ، سیاہ خضاب جہاد کے سوا مطلقاً حرام ہے جس کی حرمت پر احادیث صحیحہ معتبرہ ہیں۔"

(فتاوی بریلی شریف, صفحہ 68، شبیر برادرز، لاہور)

#### انوارالفتاوي

انوار الفتاوی میں مفتی اساعیل نورانی صاحب فرماتے ہیں: "ان تمام احادیث سے واضح ہو گیا کہ کالا خضاب لگانا جائز نہیں ہے۔ باقی دیگر رنگوں کے خضاب لگانا جائز اور احادیث میں چو نکہ مطلقاً کالے رنگ کے استعال سے منع فرمایا ہے اس لیے وہ چیز جس کے لگانے سے سریاداڑھی میں کالارنگ آئے وہ ممنوع ہوگی، خواہ وہ سیاہ مہندی ہو کالا کولا ہویا کچھ اور ہو۔ " (انوار الفتاوی، جلد 1, صفحہ 499، فرید بک سٹال لاہور)

فآوئ يورپ

فتاوی یورپ میں مفتی عبدالواجد قادری رصة الله علیه (التونی 2018ء) فرماتے بیلی: "الاخضاب بالسواد جائز للمجاهدین فقط ولغیرهم حرام کما ثبت مع صحة الحدیث بتحییه لغیراهل الجهاد "ترجمہ: سیاہ خضاب فقط مجاہدین کے لیے جائز ہے ان کے علاوہ کے لیے جرام ہے جیسے کہ صحیح حدیث میں مجاہدین کے علاوہ کے لیے سیاہ خضاب کی حرمت ثابت ہے۔

(فتاوی یورپ، صفحه 255، شبیر برادرز، لاہور)

82

فأوى نعيميه

العطایه الاحمدیه فی فتاوی نعیمیه میں ہے: "قانون شریعت کے مطابق متفقہ طور پر تمام آئمہ اربعہ مجہدین کے نزدیک مسلمانوں کو اپنے سر اور داڑھی شریف کے بالوں کو بالکل سیاہ خضاب لگانا قطعاً حرام ہے جو دلاکل قطعیہ سے ثابت ہے۔ " (العطایہ الاحمدیہ فی فتاوی نعیمیہ، جلد 4، صفحہ 6، ضیاء القران پہلی کیشنز، لاہور) اسی میں ہے: "مجاہدین کو بحالت جہاد کالے خضاب کی اجازت فقہائے کرام نے اسی میں ہے: "مجاہدین کو بحالت جہاد کالے خضاب کی اجازت فقہائے کرام نے ایک حدیث سے استنباط کر کے دی ہے۔۔۔ جہاد سے واپس آکر مجاہد کے لیے بھی کالا نضاب حرام ہے۔ "

(العطايه الاحمديه في فتاوي نعيميه, جلد4, صفحه 18-19, ضياء القرآن پبلي كيشنز, لا سور)

83

#### فآويٰ فريديه

فتاوی فریدیه میں ہے: "سیاہ رنگ کسی بھی چیز کا ہوا کثر اہل علم کی تحقیق کے مطابق حرام ہے لیکن مجاہدین کے لیے اس کا استعال بھی جائز ہے۔ "
(فتاوی فریدیہ، صفحہ 804، ضیاء القران پبلی کیشنز، لاہور)

#### علامه فلام رسول سعيدي صاحب كامؤقف

شرح صحیح مسلم میں علامہ غلام رسول سعیری رحبة الله علیه (التونی 2016ء) فرماتے ہیں: "صحیح یہی ہے کہ غیر حالت جنگ میں سیاہ خضاب لگانا مکر وہ تحریکی ہے۔" (شرح صحیح مسلم، جلد 6، صفحه 423، فرید بک سٹال، لاہور)

\_\_\_\_\_

اس پورے باب کا خلاصہ یہ نکلا کہ سیاہ خضاب قر آن وحدیث کی روشنی میں اورا قوالِ صحابہ کرام و علمائے عظام کے تحت مجاہد کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کے ناجائز ہونے کی بڑی وجہ یہی ہے کہ اس میں لوگوں کو دھو کہ دینا پایا جاتا ہے کہ بوڑھا ہونے کے باوجو دیے ظاہر کیا جاتا ہے کہ میں جوان ہوں اور دھو کہ دہی اسلام میں سخت مذموم ہے۔

#### ﷺ بابدوم:مجوزین کے دلائل کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ ﷺ

بعض علماء سیاہ خضاب کو جائز کہتے ہیں اور اس پر بعض صحابہ کرام و تابعین عظام کا عمل بطور دلیل پیش کرتے ہیں اور جو سیاہ خضاب کی حرمت پر دلا کل ہیں اس پر بھی کلام کرتے ہیں۔

اس باب کی پہلی فصل میں مُحَوِّزِیْن (جائز کہنے والوں) کے دلا کل کا جائز ہ لیا گیا ہے اور دو سری فصل میں سیاہ خضاب کی حرمت پر جو احادیث و آثار ہیں ان کی صحت پر جو جرح کی جاتی ہے اس کا جو اب دیا ہے تا کہ یہ کتاب مکمل طور پر سیاہ خضاب لگانے والوں اور اسے جائز کہنے والوں پر حجت ہو جائے۔

۞...فسل اول...۞

سیاہ خصاب کے جواز پر دلاکل

### مدیث میں بہترین خضاب سیاہ قرار دیا گیاہے

دليل: سنن ابن ماجه كى حديث پاك ب "حكاتنا أبو هُرَيُرة الصَّيُونُ مُحَة كُرُبُنُ وْرَاسٍ قَالَ: حَكَّ ثَنَا عُهُرُبُنُ الْخَطَّابِ بْنِ زَكِرِيَّا الرَّاسِيُّ قَالَ: حَكَّ ثَنَا دَفَّاعُ بْنُ مُحَة كُربُنُ وْرَاسٍ قَالَ: حَكَّ ثَنَا عُهُرُبُنُ الْخَطَّابِ بْنِ صَيْغِيّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ صُهَيْبِ الْخَيْرِقَالَ: دَغُفُلِ السَّدُوسِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْحَبِيدِ بْنِ صَيْغِيّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ صُهَيْبِ الْخَيْرِقَالَ: دَغُفُلِ السَّدُوسِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْحَبِيدِ بْنِ صَيْغِيّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ صُهَيْبِ الْخَيْرِقَالَ: قَالَ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِنَّ أَحْسَنَ مَا اخْتَضَابُ أُمْ بِهِ لَهُذَا السَّوَادُ، أَرْغَبُ لِينَسَائِكُمْ فِيكُمْ، وَأَهُيَبُ لَكُمْ فِي صُدُودِ عَدُو ّكُمْ » "ترجمه: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا: یقینا تم جن چیزوں کے ساتھ خضاب لگاتے ہو، ان میں سے سب سے وسلم نے فرمایا: یقینا تم جن چیزوں کے ساتھ خضاب لگاتے ہو، ان میں سے سب سے

بہترین بیہ سیاہ رنگ ہے۔ بیہ تمہاری بیویوں کو تم میں رغبت دلانے والا، اور تمہارے دشمنوں کے دلوں میں تمہارار عب بٹھانے والاہے۔

(سنن ابن ماجه, جلد2, صفحه 1197, حديث 3625, دار إحياء الكتب العربية, الحلبي)

**جواب**: يه حديث ضعيف ٢- ال حديث كي سند مين موجود راوى "دَقَّاعُ بُنُ

دَغُفُلِ السَّدُوسِيُّ "كِ متعلق تهذيب الكمال في اسماء الرجال مير يوسف بن عبر

الرحمن بن يوسف الكلبي المزى رحمة الله عليه (المتوفى 742هـ) فرمات بين "قال أَبُو حاتم

ضعیف الحدیث "ترجمه: ابوحاتم نے فرمایا که بیرضعیف الحدیث ہے۔

(تهذيب الكمال في أسماء الرجال، جلد 8، صفحه 491، مؤسسة الرسالة، بيروت)

مزید علماء نے اس حدیث میں موجود دیگر راویوں پر بھی کلام کیا ہے جیسے عبد الحمید بن صیفی کو ''لین الحدیث ''کہا، اس کے والد صیفی کی ابن حبان کے علاوہ کسی نے توثیق نہیں کی ۔ اس حدیث کا متن منکر ہے کہ دوسری صیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیاہ خضاب کی ممانعت ثابت ہے۔

اس حدیث کی بے تاویل بھی کی گئی ہے کہ اس میں حقیقی طور پر مجاہد کے لیے اجازت ہے ضمناً بیوی کے لیے اجازت ہے چنانچہ غنیة لطالبین میں غوث پاک شخ عبد القادر جیلانی رحمة الله علیه (التونی 561ھ) فرماتے ہیں ''وأما الاخبار التی رویت فی الرخصة فی الخضاب بالسواد من أن النبی صلی الله علیه وسلم قال: «اختضبوا بالسواد فإنه آنس للزوجة ومکیدة للعدو» فیحبول لأجل الحرب، وذکر الزوجة فیه تبعًا

لاقصدًا "ترجمہ: باقی وہ روایات جن میں سیاہ خضاب کی رخصت ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: سیاہ خضاب لگاو کہ اس میں زوجہ کے لیے مانوسیت اور دشمن کے لیے جال ہے توبہ جہادیر محمول ہے اور زوجہ کاذکر ضمناً ہے نہ کہ قصداً۔

(الغنية لطالبي طريق الحق عز وجل، كتاب الآداب، (فصل: ويكره الخضاب بالسواد)، جلد1، صفحه 48، دار الكتب العلمية، بيروت)

# حضرت عمر فاروق سياه خضاب كاحكم دييته تھے

دلیل: حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سیاہ خضاب کا تھم دیتے سے چے ۔ چنانچہ عمدۃ القاری میں ہے ''عن عمر بن الخطاب رضی الله عَنهُ، أَنه كَانَ يَأْمر بالخضاب بِالسَّوَادِ، وَيَقُول: هُو تسكين للزَّوْجَة وأهيب لِلْعَدو''ترجمہ: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ سیاہ خضاب کا تھم دیتے تھے کہ یہ تمہاری بیویوں کے لیے تسكین اور تمہارے دشمنوں کے لیے رعب ہے۔ (عمدۃ القاری شدح صححۃ الدخاری باد، الخضاب، حلد 22 صفحۃ 51، دار احداء التہ ان العدد، وعمدۃ القاری شدح صححۃ الدخاری باد، الخضاب، حلد 25 صفحۃ 51، دار احداء التہ ان العدد،

(عمدة القاري شرح صحيح البخاري, باب الخضاب, جلد22, صفحه 51, دار إحياء التراث العربي, بيروت)

جواب: اس روایت میں اجازت اصل مجاہدین ہی کے لیے ضمناً ایک فائدہ زوجہ کے لیے ضمناً ایک فائدہ زوجہ کے لیے تسکین کا فرمایا گیا ہے۔ اس روایت کو دلیل بناکر سیاہ خضاب کی اجازت نہیں دی جاسکتی کہ دیگر روایات میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ممانعت ثابت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کا اپناموقف یہ تھا کہ کسی قسم کا بھی خضاب نہ لگایا جائے، یہی وجہ ہے کہ آپ خضاب نہیں لگاتے تھے۔ معرفہ الصحابۃ میں ابونعیم احمد بن عبد اللہ وجہ ہے کہ آپ خضاب نہیں لگاتے تھے۔ معرفہ الصحابۃ میں ابونعیم احمد بن عبد اللہ

الاصبهاني رحمة الله عليه (التوفي 430هـ) روايت كرتے بين "حكاتنكا عَبْدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّد بُن عَطَاءٍ، ثَنَا أَبُو بَكُي بُنُ أَبِ عَاصِمٍ، ثَنَا مُحَبَّدُ بُنُ مُصَفَّى، ثَنَا سُوَيْدُ بُنُ عَبْدِ الْعَزيز، ثَنَا ثَابِتُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَن ابْن عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ، كَانَ لَا يُغَيِّرُ شَيْبَهُ فِي الْإِسْلَامِ، فَقِيلَ لَهُ: يَا أَمِيرَالْمُؤْمِنِينَ، أَلَا تُغَيِّرُ، فَقَالَ عُمَرُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ كَانَتُ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَا أَنَا بِهُغَيّرِ شَيْبَتِي ''ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنهما سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفید ہالوں کور نگتے نہیں تھے۔ان سے عرض کی گئی:اے امیر المؤمنين! آپ بالوں کو کیوں نہیں رنگتے ؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سناہے کہ آپ نے فرمایا: جسے اسلام میں بڑھایا آیاتویہ قیامت والے دن اس کے لیے نور ہو گا۔ میں اپنے سفید بالوں کو نہیں رنگوں گا۔ معرفة الصحابة مين ابولعيم احمربن عبر الله مهران الاصبهاني دحة الله عليه (التونى430هـ)روايت كرتے ہيں" حَتَّاتَنَا أَبُوبَكُم عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَتَّدٍ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَي عَاصِم، ثَنَا ابْنُ مُصَغَّى، وَعَبْرُو بْنُ عُثْبَانَ، قَالَا: بَقيَّةُ، عَنْ بَحيدٍ، عَنْ خَالِد بْن مَعْدَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَى عَبُدُ اللهِ بُنُ عُبَرَ، عَنْ عُبَرَ، أَنَّهُ عَرَضَتُ عَلَيْهِ مَوْلَاةٌ لَهُ أَنْ يَصْبُغَ لِحُيتَهُ، فَقَالَ: مَا أُدِيدُ تُطْفِئُ نُورِي كَهَا أَطْفَأَ فُلانٌ نُورَهُ ''ترجمہ:حضرت عبدالله بن عمر رضي الله تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کی لونڈی نے

ان سے ان کی داڑھی پر خضاب لگانے کی اجازت چاہی تو فرمایا: میں نہیں چاہتا ہے کہ آپ میر انور اس طرح بجھادیں جس طرح فلاں نے اپنانور بجھالیا ہے۔

(معرفة الصحابة، ذكرمن قال: لم يخضب، 1، صفحه 47، حديث 181، دار الوطن للنشر، الرياض)

دلائل الأثر على تحريم التمثيل بالشعر مي يه "دوى عمربن شبة في

﴿ خبار الهدينة ﴾ عن عبد العزيزبن أبى رواد قال اختضب عبرو بن العاص بالسواد فجاء إلى عبر رضى الله عنه فسلم عليه فقال له من أنت قال عبرو بن العاص قال في ضيت بعد أن كان يقال لك كهل قيش أن يقال لك شاب من شباب قيش ثم قال خضاب الإيبان الصفية وخضاب الإسلام الحبرة وخضاب الشيطان السواد " ترجمه: عمر بن شبه نے اخبار مدينه ميں عبد العزيز بن ابى رواد سے روايت كيا كه عمرو بن عاص نے سياه رنگ كا خضاب لگايا اور حضرت عمر فاروق رضى الله تعالى عنه كے پاس آك اور ان كوسلام كيا۔ حضرت عمر فاروق رضى الله تعالى عنه نے بيس ؟ عمرو بن عاص نے اپناتايا۔ حضرت عمر فاروق رضى الله تعالى عنه نے فرمايا كه ميں اس پر تو راضى عاص نے اپناتايا۔ حضرت عمر فاروق رضى الله تعالى عنه نے فرمايا كه ميں اس پر تو راضى عاص نے اپناتايا۔ حضرت عمر فاروق رضى الله تعالى عنه نے فرمايا كه ميں اس پر تو راضى بول كه تيجي قريش كا بوان كها جائے۔ پھر فرمايا: (ليكن) الله تعالى كاخضاب سياه ہے۔

(دلائل الأثر على تحريم التمثيل بالشعر، صفحه 115، مطابع القصيم، الرياض)

یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جوان دکھنے کی ممانعت نہیں کی لیکن جوان بننے کے لیے سیاہ خضاب لگانے کی مذمت کی کہ یہ شیطان کا خضاب ہے۔ السنن الكبرى مين الحدين بن الحسين بن على ابو بر البيبقى رحمة الله عليه (التونى 458هـ) روايت كرتے بين (أُخْبَرَنَا أَبُو زَكِريَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، نا أَبُو الْحَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ نا بَحُ بُنُ نَصْرٍ، نا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِ ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي قِبِيلِ الْمَعَافِي بِّ، أَتُهُ وَاللهُ عَلَمُ وَبْنِ الْمُعَافِي بِيّ، أَتَّهُ وَلَا اللهُ عَنْدُو بَنُ الْعَاصِ عَلَى عُمَرَبُنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْدُ وَقَى لُصَبَعْ رَأْسَهُ وَلِحْيَتَهُ وَاللهُ عَنْدُ وَقَالَ عَمَرُ وَبْنَ الْعَاصِ قَالَ: أَنَا عَبْرُو بْنُ الْعَاصِ قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ بِي السَّوَادِ فَقَالَ عُمَرُ رَضِى اللهُ عَنْدُ : مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا عَبْرُو بْنُ الْعَاصِ قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ رَضِى اللهُ عَنْدُ عَهْدِى بِكَ شَيْخًا وَأَنْتَ الْيَوْمَ شَابِّ عَرَمْتُ عَلَيْكَ إِلَّا مَا خَرَجْتَ فَغَسَلْتَ وَضِى اللهُ عَنْدُ عَهْدِى بِكَ شَيْخًا وَأَنْتَ الْيَوْمَ شَابِّ عَرَمْتُ عَلَيْكَ إِلَّا مَا خَرَجْتَ فَغَسَلْتَ وَضِى اللهُ عَنْدُ عَهْدِى بِكَ شَيْخًا وَأَنْتَ الْيَوْمَ شَابِّ عَرَمْتُ عَلَيْكَ إِلَّا مَا خَرَجْتَ فَغَسَلْتَ وَضِى اللهُ عَنْدُ عَلَيْكَ إِلَى مَا عَرَمْتُ عَلَيْكَ إِلَّا مَا خَرَجْتَ فَغَسَلْتَ مَنَ السَّوَادِ وَلَهُ السَّوَادَ "رَجِمه الله عنه ما فرى سے سيدناعم و بن عاص وضى الله عنه فرمانے لَي إلى آئے توانہوں نے اپنے سراور داڑ هى كوسياه خضاب لگار كھا عَلَى اللهُ عنه فرمانے لگے: ميں نے تو آپ كوبڑها ہے ميں ديكھاتھا، ليكن اب آپ ميرناعم وضى الله عنه فرمانے لگے: ميں نے تو آپ كوبڑها ہے ميں دور اس رنگى اور اس رنگى كودهو والى نظر آئے ہيں۔ ميں آپ يربي ليلازم كر تاہول كه يهال سے جائيں اور اس رنگى كودهو والى الله

(السنن الكبرى، كتاب القسم والنشوز، باب ما يصبغ به، جلد7، صفحه 508، حديث 14825، دار الكتب العلمية، بدوت)

# امام حیین کے سرمبارک کوسیاہ خضاب لگا ہوا تھا

دليل: صحيح البخارى مين هـ "عَنْ أَنسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِ اللهُ عَنْهُ، أَنِي عُلَيْهِ بُنُ زِيَادٍ بِرَأْسِ الحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، فَجُعِلَ فِي طَسْتٍ، فَجَعَلَ يَنْكُتُ، وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ بُنُ زِيَادٍ بِرَأْسِ الحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، فَجُعِلَ فِي طَسْتٍ، فَجَعَلَ يَنْكُتُ، وَقَالَ

نی حُسنیهِ شَیْنًا، فَقَالَ أَنَسُ: ﴿ كَانَ أَشْبَهُهُمْ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ مَخْصُوبًا بِالوَسْبَةِ ﴾ "ترجمہ: سیرناانس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عبیداللہ بن زیاد کے پاس سیرناامام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک طشتری میں لایا گیا۔ عبیداللہ طو کننے (یعنی ایک چھڑی جو اس کے ہاتھ میں تھی اس سے سر مبارک، دانت اور ناک شریف میں ٹھو نکیں لگانے) لگا اور اس نے سیرنا حسین رضی اللہ عنہ کے حسن کی تعریف کی۔ سیرنا انس رضی اللہ عنہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ عنہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ عنہ کے سرکو وسمہ لگا ہواتھا۔

(صحيح البخاري، كتاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما، جلد 5، صفحه 26، حديث 3748، دار طوق النجاة، مصر)

جواب: اگروسمہ سے بال سیاہ ہوتے ہیں تو دیکھنے والے کو یہ کیسے پتہ چل گیا کہ بیہ اصلی سیاہ نہیں بلکہ وسمہ کارنگ سیاہ کے علاوہ کچھ اپناہو گا جسے دیکھنے والا جان جاتا ہو گا کہ بیہ اصلی سیاہ نہیں بلکہ وسمہ ہے۔

دراصل وسمہ اور سیاہ خضاب میں فرق ہے۔ وسمہ لگانے سے خالص سیاہ رنگ نہیں آتا۔ امام احمد رضاخان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: "افسوس کہ ہمارے زمانہ کے بعض صاحبوں نے خضاب وسمہ وحناکی روایات تو دیکھیں اور ان کا مطلب اصلاً نہ سمجھا اول تو وسمہ نیل ہی کو نہیں کہتے بلکہ ایک اور پتی ہے کہ حنامیں مل کر اس کی سرخی تیز کر دیتی ہے ورنہ خالص حناکی سرخی گیری نہیں ہوتی۔

قاموس وتاج العروس میں ہے ''الوسمة ورق النیل اونبات اخریخضب بورقه''وسمه گھاس نما پتول والی نباتات ہے اس کے پتے خضاب کے طور پر استعال کئے جاتے ہیں۔

مغرب میں اس معنی پر جزم کیا اور وسمہ جمعنی نیل کو قول ضعیف کہا''حیث قال الوسمة شجرة و رقها خضاب وقیل یجفف ویطحن ثم یخلط بالحناء فیقناً لوند والاکان الخضی''وسمہ کو نیل کہناضعیف قول ہے معتمدیہ ہے کہ عرب زبان میں وسمہ ایک درخت کانام ہے جس کی پی سکھا کر پیس کر مہندی میں ملاتے ہیں جس سے اس کی سرخی خوب شوخ ہو جاتی ہے ورنہ پھیکی زر دی مائل ہوتی ہے۔"

(فتاوى رضويه، جلد23، صفحه 505، رضافاؤنڈيشن، لامبور)

مِراً ہُ الْمَناجِیج میں کیم الامت مفتی احمہ یارخان تعیمی دھ الله علیه التونی 1391ھ) اس حدیث پاک کی شرح میں ہے: "اس کی تحقیق ہم گزشتہ احادیث میں کر چکے ہیں کہ خالص وسمہ سبز رنگ دیتا ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ حضرت حسین نے خالص وسمہ اگر مہندی سے عالب ہو سیاہ رنگ دیتا ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ حضرت حسین نے خالص وسمہ لگایا ہوا تھا اور داڑھی شریف کارنگ ہر اتھا اور اگر سیاہ رنگ ہو تب بھی آپ کو جائز تھا کہ آپ غازی تھے، غازی کو سیاہ خضاب جائز ہے بلا وجہ ممنوع ہے لہذا اس حدیث سے سیاہ خضاب کے جو ازیر دلیل نہیں پکڑی حاسکتی۔ "

(مراة المناجيح، جلد7، صفحه 488، نعيمي كتب خانه، گجرات)

## كيا حضور عليه السلام نے خضاب كااستعمال كيا؟

دليل: جامح ترمذى اورسنن ابى داؤ دكى صديث پاك ہے" عَنُ أَبِي ذَرِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِنَّ أَحْسَنَ مَا غُيِرَبِهِ هَذَا الشَّيْبُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِنَّ أَحْسَنَ مَا غُيِرَبِهِ هَذَا الشَّيْبُ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهِ تَعَالَى عنه سے روایت ہے کہ رسول اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا: بِ شک بہت ہى اچھا ہے جوتم مہندى اور وسمه سے الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا: بِ شک بہت ہى اچھا ہے جوتم مہندى اور وسمه سے بالوں كى سفيدى كويد لتے ہو۔

(سنن أبي داود,جلد4,كتاب الترجل,باب في الخضاب,صفحه85,حديث4205,المكتبة العصرية,بيروت)

اس حدیث میں مہندی اور وسمہ کے خضاب کو احسن و افضل فرمایا گیا ہے۔ مہندی اور وسمہ کے خضاب سے بھی بالوں پر سیاہی غالب ہوتی ہے۔ معمولی سی جھلک سرخی کی نظر آتی ہے کیونکہ وسمہ بالوں کوسیاہ کرتاہے۔

مزید حضرت الی رمثه رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں ''کان رسول الله صلی الله علیه علیه واله وسلم یخضب بالحنا والکتم و هذه الروایة صریحة فی خضابه صلی الله علیه وآله وسلم خضاب کیا کرتے تھے مہندی اور وسم کا اور بیر آپ کے خضاب کرنے میں صرح کروایت ہے۔ (جمع الوسائل، صفحه 97)

مزید حضرت محمد بن حنفیہ رضی الله تعالیٰ عنه ، حضرت ابو سلمه رضی الله تعالیٰ عنه ، حضرت ابو سلمه رضی الله تعالیٰ عنه ، حضرت ابوعبیده رضی الله تعالیٰ عنه سے، حضرت جریر بن عبد الله کے دونوں فرزندوں ابراہیم وابان اور اپنے داداسے مہندی اور وسمه کا خضاب لگانا ثابت ہے۔

جواب: پہلی بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے خود خضاب لگایا ہے یا نہیں،
اس بارے میں مختلف روایات ہیں۔ تحقیق یہی ہے کہ آپ علیہ السلام نے کسی بھی رنگ کا خضاب نہیں لگایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکثر بال مبارک کالے تھے جس کی بناپر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خضاب استعمال نہیں فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خضاب لگانے کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا: '' «إِنَّهُ لَمْ يَرَمِنَ الشَّیْبِ إِلَّا نَحْوَ سَبْعَةَ عَشَیَ، أَوْ عِشْمِینَ شَعَدَةً فِی مُقَدَّمِ لِحَیْبَیْدِ» ''ترجمہ: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم کی داڑھی مبارک کے علاوہ سفید بال نہیں تھے۔ سامنے کی طرف ستر ہیا ہیں بال مبارک کے علاوہ سفید بال نہیں تھے۔

(سنن ابن ماجه، كتاب اللباس، باب من ترك الخضاب، جلد2، صفحه 1198، حديث 3629، دار إحياء الكتب العربية، الحلبي)

اسی طرح حضرت ابو در داء اور حضرت سعید بن مسیب رضی الله عنهماسے بھی یہی مروی ہے کہ آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے خضاب استعمال نہیں فرمایا۔

محدثین نے بھی ان روایات کی شرح میں یہی قول اختیار کیا ہے۔المنتقی شرح الموطامیں ابو الولید الاندلسی رحمة الله علیه (التونی 474ھ) فرماتے ہیں ''قال أحمد بن خالدولا یثبت أن النبی صلی الله علیه وسلم صبغ لحیته بصفی ق ولا غیرها ولا

أدرك ذلك تونى رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في لحيته ورأسه عشهون شعرة بيضاء "ترجمه: احمد بن خالد فرمات بين: به ثابت نهيں ہے كه نبى اكرم صلى الله عليه وآله وسلم زر دياكى اور رنگ سے خضاب فرمات سے اور نه بى آپ صلى الله عليه وآله وسلم كم موئ مبارك اس حد تك پنچ سے ، كيونكه نبى اكرم صلى الله عليه وآله وسلم كاجب وصال ظاہرى ہواتواس وقت آپ صلى الله عليه وآله وسلم كے سر اور داڑ هى مبارك ميں فقط بيس بال سفيد سے ۔ (المنتقى شرح الموطب، جلد 2، صفحه 209، مطبعة السعادة، مصر) بال سفيد سے ۔ (المنتقى شرح الموطب، جلد 2، صفحه 209، مطبعة السعادة، مصر) استعال نہيں فرمايا۔ المسسوط للسر خسى ميں محمد بن احمد السر خسى دصة الله عليه وآله و سلم نے خضاب (التونى 483هـ) فرمات بيں" وَاخْتَكَفَتُ الرِّوَايَةُ فِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عليه وآله و سلم نے ابن ذيك في عُمْريْ؟ وَالْأَصَحُ أَنَّهُ لَمْ يَغْعَلْ "ترجمه: نبى اكرم صلى الله عليه وآله و سلم نے ابنی ذيك في عُمْريْ؟ وَالْأُصَحُ أَنَّهُ لَمْ يَغْعَلْ "ترجمه: نبى اكرم صلى الله عليه وآله و سلم نے ابنی ذيك في عُمْريْ؟ وَالْأُصَحُ أَنَّهُ لَمْ يَغْعَلْ "ترجمه: نبى اكرم صلى الله عليه وآله و سلم نے ابنی

حیات مبار کہ میں خضاب استعال فرمایا یا نہیں؟ اس بارے میں مختلف روایات ہیں، زیادہ صحیح قول سے ہے کہ مجھی استعال نہیں فرمایا۔

(مبسوط للسر خسی، کتاب التحری، جلد 10، صفحه 199، دارالمعرفة، بیروت)

(مبسوط للسرخسي، كتاب التحرى، جلد 10، صفحه 199، دار المعرفة، بيروت)

د دالمحتار مين ابن عابدين، محرامين بن عمر الدمشقى الحنفى رحة الله عليه والمتوفى عابدين، محرامين الله عكيه وسَلَّمَ فَعَلَهُ فِي عُمْرِيدِ وَالْحَوَى عُرْفِي عُمْرِيدِ وَالْحَوَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ فِي عُمْرِيدِ وَالْحَوَى اللهِ عليه وآله وسلم في اين حيات مباركه مين خضاب وَالْاَصَحُّ لا "رجمه: نبي اكرم صلى الله عليه وآله وسلم في اين حيات مباركه مين خضاب

استعال فرمایا یا نہیں؟اس بارے میں مختلف روایات ہیں،اصح قول یہ ہے کہ مجھی استعال نب

نېيى فرمايا- (ردالمحتار،مسائل شتى، جلد6،صفحه 756،دارلفكر،بيروت)

اوپر مجوزین کی طرف سے جو حضور علیہ السلام کے خضاب لگانے پر دلیل پیش

كى كئ ہے وہ "جمح الوسائل"كى ہے جبكہ جمح الوسائل في شرح الشمائل ميں

على بن (سلطان) محمد الملا الهروى القارى دحية الله عليه (التوفى 1014هـ) فرماتي "حَدِيثُ أَنَسٍ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَخْضِبُ أَصَحُّ "ترجمه: حضرت انس كي حديث كه نبي

کریم صلی الله علیه وآله وسلم خضاب نہیں لگاتے تھے بیرزیادہ صحیح ہے۔

(جمع الوسائل في شرح الشمائل، باب ماجاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم , جلد1, صفحه 101 المطبعة الشرفية , مصر )

العطايه الاحمديه في فتاوى نعيميه مين هـ: "جن روايتول مين يه لكها

ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حناو کتم کا خضاب لگایا وہ غلط ہے اور ایسی سب روایتیں جھوٹی اور کذب بیانی ہیں، اس لیے کہ آ قاء دوعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک سفید ہوئے ہی نہیں صرف چند بال مبارک سفید تھے باقی سب سیاہ ہی رہے اور

سیاه بالوں پر تو مجھی خضاب لگایاہی نہیں جاتا۔"

(العطايه الاحمديه في فتاوي نعيميه، جلد4، صفحه 38، ضياء القران پبلي كيشنز، لا هور)

جن روایتوں سے حضور علیہ السلام کا خضاب لگانا ثابت کیا جاتا ہے ، علماء نے ان

احادیث میں بیہ تطبیق بیان فرمائی ہے کہ وہ رنگ اس خوشبو کا تھاجو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم استعال فرماتے تھے۔امام نووی قاضی عیاض رحمہ اللہ کے حوالے سے فرماتے ہیں

اختلف العلماء هل خضب النبي صلى الله عليه وسلم أمرلا فهنعه الأكثرون بحديث بن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصفية قال وجمع بعضهم بين الأحاديث - ققال ما أدرى في هذا الذي يحدثون إلا أن يكون شيء من الطيب الذي كان بطيب به شعره لأنه صلى الله عليه وسلم كان بستعمل الطيب كثيرا وهو يزبل سواد الشعرفأشار أنس إلى أن تغيير ذلك ليس بصبغ وإنما هولضعف لون سواده بسبب الطيب قال ويحتمل أن تلك الشعرات تغيرت بعده لكثرة تطييب أمر سلمة لها إكماما''ترجمہ: علماكا اس بارے میں اختلاف ہے كہ نبی اكرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خضاب استعمال فرمایا بانہیں؟اکثر علمانے حضرت انس رضی اللّٰدعنیہ کی روایت کی وجہ سے خضاب لگانے کا انکار کیا ہے اور یہی امام مالک رحمہ اللہ کا مذہب ہے لیکن بعض محدثین نے بیہ قول کیا ہے کہ آب صلی الله علیه وآله وسلم نے خضاب استعال فرمایا، حضرت ام سلمه رضی الله عنها کی حدیث کی وجہ سے اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنھما کی اس حدیث کی وجہ سے کہ انہوں نے نبی اکر م صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کو زر د خضاب لگا ہوا دیکھاہے اور بعض نے ان احادیث کے در میان بیہ تطبیق بیان کرتے ہوئے فرمایا: مختلف اقوال سے جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ ( آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں میں رنگ)اس خوشبو کا تھاجو آپ اپنی داڑھی مبارک میں لگاتے تھے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے خوشبو استعال فرمایا کرتے تھے اور وہ خوشبو بالوں کی سیاہی کوبدل دیتی تھی تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ

یہ تبدیلی خضاب کی وجہ سے نہیں تھی بلکہ خوشبو کی وجہ سے سیاہی میں کمی واقع ہو جاتی تھی اور یہ بھی احتمال ہے کہ ان موئے مبارک کارنگ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے احتراماً کثرت سے خوشبولگانے کی وجہ سے تبدیل ہواہو۔

(المنهاج شرح صحیح مسلم بن العجاج، جلد 15، صفحه 95، دار إحیاء التراث العربي، بیروت)

دوسری بات به ہے کہ دلیل کے طور پر جو جامع ترمٰدی اور ابوداؤد کی حدیث
میں اور جمع الوسائل کی روایت پیش کی گئی ہے اس میں "وسمہ "نہیں "کتم "کا لفظ
ہے۔ مہندی اور کتم یا مہندی اور وسمہ مل کر سیاہ رنگ نہیں دیتے۔

جمح الوسائل في شرح الشمائل من قارك وكالرمة الله عليه (التونيائواوِ التَّغْيِيدُ وَقَالَ الْعَسْقَلَاقِ: (التونيائواوِ التَّغْيِيدُ وَقَالَ الْعَسْقَلَاقِ: الْكَتَمُ الصِّرَفُ يُوجِبُ سَوَادًا مَائِلًا إِلَى الْحُبْرَةِ، وَالْحِثَّاءُ تُوجِبُ الْحُبْرَةَ فَاسْتِعْبَالُهُمَا الْكَتَمُ الصِّرَفُ يُوجِبُ مَا بَيْنَ السَّوَادِ وَالْحُبُرَةِ، اتَتَهَى. فَالْوَاوُ عَلَى أَصْلِهِ لِمُطْلَقِ الْجَبْعِ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا فِي يُوجِبُ مَا بَيْنَ السَّوَادِ وَالْحُبُرَةِ، اتَتَهَى. فَالْوَاوُ عَلَى أَصْلِهِ لِمُطْلَقِ الْجَبْعِ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا فِي يُوجِبُ مَا بَيْنَ السَّوَادِ وَالْحُبُرَةِ، اتَتَهَى. فَالْوَاوُ عَلَى أَصْلِهِ لِمُطْلَقِ الْجَبْعِ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا فِي اللَّهُ فَرِبِ، وَعَنِ الْأَزُهُ وَيِّ الْكَثَمَ نَبُتُ فِيهِ حُبُرَةٌ، وَمِنْهُ حَرِيثُ أَبِي بَكُم «كَانَ يَخْفِبُ النَّذِي الْمُعْرَبِ، وَعَنِ الْأَزُهُ وَيِّ الْكَثَمَ مَلِهُ عَيْرِ أَنَّ الْكَثَمَ مَلِهُ عَيْرُ مَا فَيَعْ وَمُعُونِ اللَّهُ وَمَا اللَّوْلِ الْمَعْلِي اللَّذِي الْمُعْرَقِي السَّعُولِ النَّيْ وَمِنْ الْمُعْرِقِ الْمُعْلِى الْمُعْرِقِ السَّعُولِ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْرَبِي اللَّهُ وَمُعْلَالًا النَّارِ فِيهِ، وَالْعَرْفَجُ بَنْتُ فِي السَّعُولَ الْمَالُولِ الْمُعْلِى الْمُعْرَاقِ الْمَعْلَامُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى السَّوَادِ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى

لگانے کا اختیار ہے۔ امام عسقلانی نے فرمایا "کتم" سے سیاہی سرخی اکل آتی ہے اور مہندی سے سرخی تو ان دونوں کے استعال سے سیاہی اور سرخی کے در میان والا رنگ آتا ہے۔ اور "واو" اپنی اصل میں مطلق جمع ہے اور اس کی تائید اس سے ہوتی ہے جو مغرب میں ہے۔ امام ازہری سے مروی ہے کہ کتم ایک گھاس سے جس میں سرخی ہوتی ہے اور اس سے صدیث ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ وہ مہندی اور کتم کا خضاب لگاتے تھے اور اس کی داڑھی عرفج بوٹی کے دھکتے انگاروں کی طرح سرخ تھی۔ امام جزری نے فرمایا: حنااور مہندی دونوں کو ملاکر خضاب لگانے کا تجربہ کیا گیاتو اس سے سیاہی نہیں آئی بلکہ مہندی کی زردی بدل گئی اور اس کی سرخ سبز وغیرہ کی طرف پھر گئی بغیر اس کے کہ یہ سیاہی تک دردی بدل گئی اور اس کی سرخ سبز وغیرہ کی طرف پھر گئی بغیر اس کے کہ یہ سیاہی تک

(جمع الوسائل في شرح الشمائل، باب ماجاء في شيب رسول الله ، جلد1، صفحه 90، المطبعة الشرفية ، مصر)

(فتح الباري شرح صحيح البخاري, قوله باب الخضاب, جلد 10, صفحه 355, دار المعرفة, بيروت)

مہندی اور وسمہ سے بھی ساہ رنگ نہیں آتاہے۔ مدأةُ الْمَناجِمة میں حکیم لامت مفتى احمد يارخان نعيمي رحمة الله عليه (التوفى 1391هـ) فرمات بين: "اس حديث كي بنا یر بعض حضرات نے ساہ خضاب جائز کہا،وہ کہتے ہیں کہ مہندی اور وسمہ مل کر ساہ رنگ دیتے ہیں اور ان کے ملا کر لگانے کی اجازت دی گئی ہے، مگرید دلیل بہت ہی ضعیف ہے۔ كيونكه ساه خضاب كي صراحةً ممانعت كي كئي جيسے كه " اتقوا السواد وغيره" مكر ساه خضاب کی صراحةً اجازت کہیں نہیں دی گئی ان جیسی احادیث سے سیاہ خضاب کی اجازت نہیں نکلتی اولًا تو یہاں مہندی وسمہ ملانے کی اجازت ہے ہی نہیں، حدیث کے معنی یہ ہیں کہ بہترین رنگ سفیدی بدلنے کے لیے مہندی اور وسمہ ہے کہ مجھی مہندی سے رنگ کرے کبھی وسمہ سے،مہندی کارنگ سرخ ہو تاہے وسمہ کارنگ سبز جیسے کہا جاتا ہے کلمہ اسم ہے اور فعل ہے اور حرف ہے ایسے ہی یہ ہے اور اگر ملانا ہی مراد ہوتب بھی خیال رہے کہ اگر وسمہ مہندی کے ساتھ آدھوں آدھ یازیادہ ملایا جاوے تب سیاہ رنگ دیتا ہے اور اگر کم ملایا جاوے تو پختہ سرخ کر تاہے ساہ نہیں کر تا سرخ مائل یہ سبزی رنگ ہو جاتا ہے وہ ہی یہاں مراد ہے، سیاہ خضاب کی سخت ممانعت احادیث میں وارد ہے، یہ حدیث ان احادیث سے متعارض نہیں اگریہاں ساہ رنگ مر اد ہو تو احادیث میں تعارض ہو گا۔" (سراة المناجيح، جلد6، صفحه 165، نعيمي كتب خانه، گجرات) فتاوى رضويه مين اعلى حضرت امام احمد رضاخان دحية الله عليه (التوفي 1340هـ) فرماتے ہیں:"جو حدیث میں وارد کہ حضرت سید ناصدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنه حناوکتم

سے خضاب فرماتے ہر گز مفید نہیں کہ جصر تے علاءوہ خضاب سیاہ رنگ نہ دیتا تھا بلکہ سرخی لا تاجس میں سیاہی کی جھلک ہوتی، سرخ رنگ کا قاعدہ ہے جب نہایت قوت کو پہنچتا ہے ایک شان سیاہی کی دیتا ہے ایسا خضاب بلاشبہ جائز بلکہ محمود جس کی تعریف صحیح حدیث میں خود حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے منقول '' دواہ احدی والا دبعة وابن حبان عن ابی ذر دضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے روایت کیا ہے۔) حضرت ابوذررضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے روایت کیا ہے۔)

شیخ محقق نوراللہ مرقدہ شرح مشکوۃ میں فرماتے ہیں" بصحت دسیدہ است که امیرالہومنین ابوبکی صدیق دضی الله تعالی عند خضاب می کی دبحنا و کتم که نامرگیا ہے ست لیکن دنگ آن سیاہ نیست بلکه سُن خمائل بسیاہی ست" صحیح طور پر بیات ہم تک پہنی کہ امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مہندی اور کتم سے خضاب استعال کیا، کتم ایک گھاس کانام ہے جس کارنگ سیاہ نہیں بلکہ سرخ مائل بسیاہی ہوتا ہے۔

اسی کے قریب علامہ قاری نے جمع الوسائل شرح شائل شریف ترمذی اور امام احمد قسطلانی نے ارشاد الساری شرح صحیح بخاری شریف میں تصریح فرمائی اور قولِ رائح و تفسیر جمہور پر کتم نیل کانام بھی نہیں بلکہ وہ ایک اور پتی ہے کہ رنگ میں سرخی رکھتی ہے شکل میں برگِ زیتون سے مشابہ ہوتی ہے جسے لوگ حنایا نیل سے ملاکر خضاب بناتے

101

صحیح بخاری و مسند امام احمد و سنن ابن ماجه میں عثمان بن عبد الله بن موہب سے مروی ' قال دخلت علی امر سلمة رضی الله تعالی عنها فاخی جت شعرا من شعر رسول الله صلی الله تعالی علیه و سلم مخضوبا ﴿ زَاد الاخیران ﴾ بالحناء والکتم ' یعنی میں حضرت ام المو منین ام سلمه رضی الله تعالی عنها کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہوں نے حضور اقد س صلی الله تعالی علیه و سلم کے موئے مبارک (جو اُن کے پاس تبر کاتِ شریفه میں رکھے تھے جس بھار کو اس کا پانی دھو کر پلاتیں فوراً شفایا تا تھا) نکالے مہندی اور کتم سے رنگے ہوئے تھے۔

انہیں عثمان بن عبداللہ سے انہیں موئے اقدس کی نسبت صحیح بخاری شریف میں مروی" ان امر سلمة ارته شعرالنبی صلی الله تعالی علیه وسلم احبر" یعنی ام سلمه رضی الله تعالی عنبهانے انہیں نبی صلی الله تعالی علیه وسلم کے موئے مبارک سرخ رنگ و کھائے۔

ثابت ہوا کہ حناو کتم نے سرخ رنگ دیا بلکہ اسی حدیث میں امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کی دوسری روایت یوں ہے ''شعرا احمد مخضوبا بالحناء والکتم''یعنی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہانے موئے مبارک سرخ رنگ دکھائے جن پر حناو کتم کا خضاب تھا۔

توواضح ہوا کہ گئتم اگر چپہ کسی شیئ کانام ہو مگر روایت مذکورہ سے حضرت صدیق اکبر رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سیاہ خضاب کا گمان کرنا یااس شے پر نیل اور حنا ملے ہوئے کو مطلقاً جائز سمجھ لینا محض غلط ہے۔"

(فتاوى رضويه، جلد23، صفحه 503، رضافاؤنڈيشن، لامور)

ہمارے اس موقف کی تائید المعجم الاوسط للطبرانی کی اس حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے '' عَنْ جَابِدٍ قَالَ: قَالَ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿غَيِّرُوا اللَّهِ مَنَ الْمُشْرِكِينَ، وَكَا تُشَبَّهُوا بِأَعْدَائِكُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَخَيْرُ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ الْحِنَّاءُ، وَالْ كَتَمْ ﴾ ''ترجمہ: سیرنا جابر بن عبر اللّدرضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سفید بالوں کورنگ دیں لیکن سیاہ رنگ کے قریب نہ جاؤ۔ اپنے مشرک دشمن کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ بالوں کی سفیدی بدلنے کے لیے سب سے بہتر رنگ جو تم لگاتے ہووہ مہندی اور کتم ہے۔

(المعجم الأوسط للطبراني، من اسمه محمد، جلد5، صفحه 227، حديث5160، دار الحرمين، القاهرة)

اس حدیث پاک میں واضح طور پر مہندی اور کتم کی اجازت دے کر سیاہ رنگ سے بچنے کا فرمایا گیاہے جس سے ثابت ہو تا ہے کہ مہندی اور کتم والی احادیث سے سیاہ رنگ کاجواز ثابت کرناغلط ہے۔

## حمین کریمین اور دیگر کئی صحابہ سیاہ خضاب لگاتے تھے

دليل: حضرت امام حسن و حسين رضى الله تعالى عنهمااور ديگر كئى صحابه و تابعين سياه خضاب لگاتے تھے۔عمدة القاري شرح صحيح البخاري ميں ہے: "ابن ابی عاصم نے سندول کے ساتھ ذکر کیا کہ امام حسن و حسین رضی الله تعالی عنهماسیاه خضاب لگاتے تھے۔ یو نهی ابن شهاب، شر حبیل بن سمط، اسماعیل بن ابی عبد الله، عثمان غنی، علی ابن عبد الله بن عباس، عروه بن زبیر، ابن سیرین اور ابوبرده سیاه خضاب لگاتے تھے۔

(عمدة القاري شرح صحيح البخاري،باب الخضاب، جلد22، صفحه 51، دار إحياء التراث العربي، بيروت)

مزید طبقات ابن سعد، جلد 5، صفحہ 156 میں ہے کہ حضرت ابوسلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ سیاہ خضاب لگاتے تھے۔

طبقات ابن سعد، جلد 5، صفحہ 163 میں ہے کہ حضرت سعید المقبری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کے فرزندوں کوسیاہ خضاب کرتے دیکھا ہے۔ ان میں سے ایک عمروبن عثمان بن عفان ہیں۔ طبقات ابن سعد، جلد 5، صفحہ 616 میں ہے کہ حضرت نافع بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاہ خضاب لگاتے تھے۔

مزید طبقات ابن سعد میں ہے کہ حضرت ابو قلابہ، حضرت بکر بن عبد اللہ، حضرت بکر بن عبد اللہ، حضرت عقبہ بن عامر اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم سیاہ خضاب لگاتے تھے۔

جواب: ند کورہ ہستیاں اور ان کے علاوہ سے جو سیاہ خضاب لگانا ثابت ہے، ان
کو دلیل بناکر ساہ خضاب کو حائز کہنا کئی اعتبار سے درست نہیں۔

104

1 ۔ سیاہ خضاب مطلقانا جائز نہیں بلکہ مجاہدین کے لیے جائز ہے۔ جن ہستیوں سے یہ لگانا ثابت ہے ان کے بارے میں علاء نے یہی فرمایا ہے کہ وہ مجاہدین تھے۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں ہے:" عرض: حضور ایک کتاب میں میں نے دیکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت رِیش (یعنی داڑھی) مبارک میں خضاب تھا۔

ارشاد: خضاب سیاہ یا اس کی مثل حرام ہے۔۔۔"اوَّلُ مَنِ اخْتَضَبَ بِالسَّوَادِ فِنْ عَوْنُ "سب میں پہلے جس نے سیاہ خضاب کیا فرعون تھا۔

دیکھو فرعون کاہے (یعنی کس) میں ڈوبا؟ نیل میں ، یہ لوگ بھی نیل میں ڈوبیج
ہیں۔ سیاہ خضاب صرف مجاہدین کو جائز ہے۔ جیسے جنگ میں رَجز (یعنی میدانِ جنگ میں
پڑھے جانے والے وہ فخریہ اشعار جس میں سپاہی اپنی بہادری اور اپنے حسب نسب کی
تعریف کرتا ہے) پڑھنا اور خودسِتائی (یعنی اپنی تعریف کرنا) ان کو جائز ہے ، اکڑ کر چلنا
ان کو جائز ہے۔ ریشمی بانے کا دَبیرُز (یعنی موٹا) لباس ان کو پہننا جائز ہے۔ چالیس دن سے
زیادہ لبیں اور چہرے کے بال اور ناخن بڑھانا ان کو جائز ہے۔ اور ول کو یہ سب باتیں حرام

ہیں۔ فوجی قانون عام قانون سے جدا ہو تاہے ، اس میں سیاہ خضاب داخل ہے۔ سیرنا امام حسین رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ مجاہد تھے اُنہیں جائز تھا (لیکن) تم کو حرام ہے۔"

(ملفوظات اعلى حضرت, صفحه 296,مكتبة المدينه, كراچي)

ایک اصولی بات ہے کہ جب دلیل میں احمال ہو تو اس سے استدلال درست نہیں ہو تا۔ حاشیة الطحطاوی علی الدر المختار میں احمد بن محمد بن اساعیل الطحطاوی الحفی دحمة الله علیه (التونی 1231ھ) فرماتے ہیں''الدلیل اذا طرقه الاحتمال سقط به الاستدلال''ترجمہ: دلیل میں جب احمال کا گزر ہوجائے تو اس سے استدلال ساقط

ہوجاتاہے۔

(حاشية الطحطاوي على الدرالمختار, كتاب الطهارة ,جلد1,صفحه91, المكتبة العربيه, كراچي)

2- بالفرض کوئی بزرگ اگر بغیر جہاد کیے بھی سیاہ خضاب لگا تا تھا تو ممکن ہے ان تک ممانعت کی حدیث نہ پہنچی ہو۔

3۔ایک متفقہ اصول ہے کہ جس مسئلہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول وعمل مبارک ثابت ہو اور کسی صحابی و تابعی سے اس کابر خلاف ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول و فعل کو ترجیح حاصل ہو گی۔ بلکہ اگر حضور علیہ السلام کے فعل و قول واجب العمل ہے کہ فعل اختال خصوص وغیرہ رکھتا ہے۔ خضاب والے مسئلہ میں جب واضح طور پر کئی احادیث سے حضور علیہ السلام سے قولی

106

سیاہ خضاب کو جائز کہنے والے سب سے زیادہ امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے عنہما کے عمل کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں جبکہ امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح روایت کے مطابق سیاہ خضاب کے علاوہ مہندی و کتم لگانا ثابت ہے اور یہ گزر چکا کہ مہندی و کتم بالکل سیاہی نہیں لاتے۔مجمع الغرو ائلہ میں ہے '' وعن العیزا دبن حریث قال: دأیت الحسن والحسین یخضبان بالحناء والکتم.. روالا الطبرانی و رجالہ رجال الصحیح 'ترجمہ: عیزار بن حریث فرماتے ہیں کہ میں نے امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو حنا اور کتم کا خضاب کرتے دیکھا ہے۔ اسے امام طبر انی نے روایت کیا اور اس کے تمام راوی صحیح ہیں۔

(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد،باب ما جاء في الشيب والخضاب، جلد5، صفحه 163، حديث 8813، مكتبة القدسي، القاهرة)

بلكه ايك روايت مين توامام حسين رضى الله تعالى عنه كاسفيد بال بهونا بهى ثابت هم چنانچ مجمع النروائد و منبع الفوائد مين ابو الحسن نور الدين على بن ابى بكر الهيثمى رحمة الله عليه (التونى 807ه) نقل كرتے بين "وعن سفيان بن عيينة قال: سألت عبد الله بن أبى يزيد: رأيت الحسين بن على ؟قال: نعم رأيته جالسا في حوض زمزم قلت: هل رأيته صبغ ؟قال: لا إلا أني رأيت رأسه ولحيته سوداء، إلا هذا الموضع

ایعنی عنفقته وأسفل من ذلك بیاض "ترجمه: حضرت سفیان بن عیدینه سے روایت ہے کہ میں نے عبد اللہ بن ابی یزید سے پوچھا کیا آپ نے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنه کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں: میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ زمزم کنویں کے پاس بیٹھے تھے۔ حضرت سفیان بن عیدینہ نے پوچھا: کیا آپ نے ان کا خضاب دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں سوائے یہ کہ میں نے ان کے سر اور داڑھی کو دیکھا کہ وہ سیاہ تھی سوائے بیکے کے بال سفید تھے۔

(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، باب ما جاء في الشيب والخضاب ،جلد5،صفحه163، حديث8810،كتبةالقدسي،القاهرة) 108

حسرمت إسياه خضاب والى احساديث پر حبرح

ساہ خضاب سے پکنے کی ممانعت استحابی ہے

دلیل: سیدناجابر بن عبداللدرضی الله عنه سے مروی ہے کہ فتح کہ والے دن سیدنا ابو تجا فیہ رضی الله عنه نبی اکرم صلی سیدنا ابو تجا فیہ رضی الله عنه نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت، میں لائے گئے۔ ان کے سر اور داڑھی کے بال بالکل سفید تھے۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا '' ﴿غَیِّرُوا هَذَا بِشَیْءٍ، وَاجْتَنْبُوا السَّوَادَ» '' ترجمہ: اس سفیدی کو کوئی بھی رنگ دے دو، البتہ سیاہ رنگ سے اجتناب کرو۔

(صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة ، باب في صبغ الشعر وتغيير الشيب جلد3، صفحه 1663، حديث 2102 ، دارإحياء التراث العربي ، بيروت)

اس حدیث میں دوباتوں کا حکم موجود ہے، ایک بالوں کور نگنے کا اور دوسر کے سیاہ خضاب سے بچنے کا۔ جس طرح بہت سے اسلاف بالوں کو نہیں رنگتے ہے اور ان کے فہم وعمل کی بنا پر بالوں کور نگنا فرض نہیں، اسی طرح بہت سے اسلاف سیاہ خضاب لگاتے سے اور اس کی اجازت بھی دیتے تھے، لہذا سلف کے فہم وعمل کی بنا پر سیاہ خضاب بھی حرام نہیں۔ اس حدیث پیاک میں موجود یہ دونوں حکم استخباب ہی پر محمول ہیں۔ حواب: دونوں احکام کو مستحب پر معمول کرنا درست نہیں کیونکہ دیگر

احادیث میں سیاہ خضاب لگانے کی ممانعت ہے اور سیاہ کے علاوہ دیگر رنگ کے خضاب

لگانے کی ترغیب ہے۔ ان احادیث کوسامنے رکھاجائے توواضح ہو تاہے کہ مسلم شریف کی حدیث میں مطلقا خضاب لگانے کی ترغیب ہے اور سیاہ سے دور رہنے کا حکم ہے۔صحبح ابن حبان میں محمد بن حبان بن احمد بن حبان رحمة الله عليه (التوفى 354هـ) روايت كرتے بَيْنِ ' قَالَ أَبُوحَاتِم رَضِيَ اللهُ عَنْدُ: ›› قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿غَيِّرُوهُمَا ›› لَفُظَةُ أَمُر بثَىء، وَالْمَأْمُورُ فِي وَصِفِهِ مُخَيَّرُ أَنْ يُغَيِّرُهُمَا بِمَا شَاءَ مِنَ الْأَشْيَاءِ، ثُمَّ اسْتَثْنَى السَّوَادَ مِنْ بَيْنَهَا، فَنَهَى عَنْهُ، وَبَقِيَ سَائِرُ الْأَشْيَاءِ عَلَى حَالَتِهَا "ترجمه: حضرت ابوحاتم رضى الله تعالیٰ عنہ نے فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کہ سر اور داڑھی کے ا بالوں کی سفیدی کوبدل دو۔ بیہ حکم ہے اور بندہ مختارہے کہ جس شے سے چاہے اس سفیدی لوبدلے، پھر سیاہ خضاب کا استثناء کر دیا اور اس سے منع کر دیا، بقیہ رنگ اپنے حالت پر قائم

(صحيح ابن حبان، كتاب الزينة والتطييب، ذكر الزجر عن اختضاب المرء السواد، جلد12، صفحه 285 مديث 5472 مؤسسة الرسالة بيروت)

دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين مي محرعلى بن محر بن علاك بن ابراہیم البکری الصدیقی الشافعی رحمة الله علیه (التونی 1057ھ)روایت کرتے ہیں ''(چن خضاب شعرهما بسواد ١٥ والنهى للتحريم، ولا يباح كما سبق إلا للجهاد وإرهاب العدو ﴿واجتنبوا السواد﴾ وجوباً ولا تخضبوا به "ترجمه: سر اور دارٌ هي کے بالوں کوسیاہ خضاب سے رنگنے پر ممانعت حرام کی ہے اور یہ مباح نہیں جبیبا کہ گزر چکا،سوائے جہاد کے اور

(دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين, كتاب الأمور المنهي عنها,باب في نهي الرجل والمرأة عن خضاب شعرهمابسواد, جلد8,صفحه 475,دار المعرفة,بيروت)

# ساہ خضاب پر جنت کی خوشبونہ ملنے والی مدیث کامطلب کچھ اور ہے

دلیل: سیاه خضاب کو حرام ثابت کرتے ہوئے جو بہ حدیث پیش کی جاتی ہے '' «کیکُونُ قَوُمُریَخْضِبُونَ فِی آخِی الوَّمَانِ بِالسَّوَادِ، کَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ، لَا یَرِیحُونَ دَائِحَةَ الْحَبَامِ، لَا یَرِیحُونَ دَائِحَةَ الْحَبَامِ، الْحَمَامِ، لَا یَرِیحُونَ دَائِحَةَ الْحَبَامِ، لَا یَرِیحُونَ دَائِحَةَ اللَّمَانِ بِالسَّوَادِ، کَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ، لَا یَرِیحُونَ دَائِحَةَ اللَّمَانِ بِالسَّوَادِ، کَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ، لَا یَرِیحُونَ دَائِحَةَ اللَّهُ ایک قوم الیم ہوگی جو کبوتر کے پوٹے کی طرح سیاه خضاب اللَّائِ گی۔ یہ لوگ جنت کی خوشبونہیں یائیں گے۔

(سنن أبي داود, كتاب الترجل, باب ما جاء في خضاب السواد, جلد 4، صفحه 87, حديث 4212, المكتبة العصرية, بيروت)

بعض لوگ اس حدیث پاک سے سیاہ خضاب کی ممانعت و حرمت پر دلیل لیتے ہیں، لیکن ان کا یہ استدلال کمزور ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلاف امت اور محد ثین کرام میں سے کوئی بھی سیاہ خضاب کی ممانعت و حرمت کا قائل نہیں۔ دوسری یہ کہ اہل علم نے اس حدیث کا یہ معنی و مفہوم بیان نہیں کیا، بلکہ بعض اہل علم نے اس سے سیاہ خضاب کی حرمت و کراہت کے استدلال کا رد کیا ہے۔ مشہور محدث، امام ابو بکر ابن ابوعاصم رحة الله علیه فرماتے ہیں" بِأَنَّهُ لا دَلالَة فِیهِ عَلَی كَنَ اهَةِ الْخِصَابِ بِالسَّوَادِ بَلْ فِیهِ الْإِخْبَادُ عَنْ قَوْمٍ هَنِ فِي صِفَتُهُمْ "ترجمہ: اس حدیث میں سیاہ خضاب کی کراہت پر کوئی الْإِخْبَادُ عَنْ قَوْمٍ هَنِ فِي صِفَتُهُمْ "ترجمہ: اس حدیث میں سیاہ خضاب کی کراہت پر کوئی

دلیل نہیں۔ اس میں تو ایک قوم کے بارے میں خبر دی گئی ہے، جن کی نشانی یہ ہو گی۔ (فتح الباری شرح صحیح البخاری، باب الخضاب، جلد 10، صفحه 354، دار المعرفة، بیروت)

جواب: یہ دلیل مضبوط نہیں۔ پچھے باب میں قرآن وتفاسیر ، احادیث وآثار اور محد ثین وعلمائے اسلاف سے سیاہ خضاب کی حرمت کو ثابت کیا گیا ہے۔ اس لیے یہ کہنا :" اسلاف امت اور محد ثین کرام میں سے کوئی بھی سیاہ خضاب کی ممانعت و حرمت کا قائل نہیں۔"بالکل درست نہیں۔

مزید بیہ کہنا: "بیہ ایک قوم کی فقط نشانی ہوگی۔ "بیہ بات بھی درست نہیں۔ جو قوم جنت کی خوشبونہ پائی گئی اور ان کی صفت سیاہ خضاب لگانا ہوگی تو وہ کیا عمل کرے گی کہ جنت میں نہ جائے گی ؟احادیث میں جب جنت میں نہ جانے کی وعید بیان کی جاتی ہے تو وہ عمل بھی بیان کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے جنت میں داخلہ نہیں ملے گا۔

اس وعید کو فقط نشانی کہنا صدیث کے سیال کے خلاف ہے۔ فتح الباری شرح صحیح البخاری میں احمد بن علی بن حجر العسقلانی الشافعی رحمة الله علیه (التونی 852هـ) فرماتے ہیں" أجاب عن حدیث بن عباس رفعه یکون قوم یخضبون بالسواد لایجدون ریح الجنة بأنه لا دلالة فیه علی کی اهة الخضاب بالسواد بل فیه الأخبار عن قوم هذه صفتهم ۔۔وما قاله خلاف ما یتبادر من سیاق الحدیث ملتقطا" ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنهماکی مر فوع روایت ہے کہ ایک قوم سیاه خضاب لگائے گی وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گی، اس کا جواب ہے دیا گیا ہے کہ یہ حدیث سیاه خضاب کی کراہت پر

112

(فتح الباري شرح صحیح البخاري) قوله باب الخضاب بجلد 10 مفحه 354 دار المعرفة ، بیروت نیز جمهور علاء نے سیاہ خضاب لگانے کو اس وعید کی علت ہی بنایا ہے۔ شرح سنن النسائی میں ہے'' منھا بیان شؤم ھنا الذنب، وھو حیمان متعاطیه، عن الاستبتاع برائحة الجنة' ترجمہ: اس حدیث کے فوائد میں سے یہ بھی ہے کہ اس حدیث میں سیاہ خضاب کی مذمت بیان کی جارہی ہے کہ لگانے والا جنت کی خوشبوسے نفع المالے سے محروم رہے گا۔

(دخیرة العقبی فی سرح المجتبی، جلد 38، صفحه 66، دار آل بروم للنشر والتوزیع، بیروت)

پر اس حدیث کے دریع بھی علانے سیاہ خضاب کی حرمت پر استدلال کیا ہے

جو کہ اس حدیث کے علت ہونے پر دال ہے۔عمدة المقاری شرح صحیح

البخاری میں ابو محمہ محمود بن احمہ بدر الدین العینی رحمة الله علیه (التونی 855ه) فرماتے

ہیں" فالجمھود علی أن الخضاب بالحمرة والصفیة دون السواد، لما روی فیه من

الأخبار المشتملة علی الوعید، فیوی عبد الکی یم عن ابن جبیدعن ابن عبّاس، یرفعه

یکون فی آخی الزّمان قوم یخضبون بالسَواد لایجدون ریح الْجنّة" ترجمہ: جمہور کاموقف

یہ ہے کہ خضاب سرخ وزرورنگ کا جائز ہے سیاہ خضاب درست نہیں جس کی علت وہ

روایات ہیں جو (سیاہ خضاب کی)وعیدات پر مشتمل ہیں۔ پس عبد الکریم نے ابن جبیر از

113

(عمدةالقارى شرح صحيح بخارى، جلد22، صفحه 51، دار إحياء التراث العربي، بيروت)

العطایه الاحمدیه فی فتاوی نعیمیه میں اس مدیث کی شرح میں ہے: "اس مدیث پاک میں "بهذا السواد" کے سخت تاکیدی اشارے سے ثابت ہورہا ہے کہ یہ جنت کی خوشبونہ پاناسی کالے خضاب کی وجہ سے ہے، خضاب لگانے کا ذکر اس قوم کی نشاندہی یا شاخت کے وجہ سے نہیں جیسا کہ بعض احمق لوگوں نے یہ مطلب نکالا ہے۔ اگر خضاب کا ذکر صرف شاخت کے لیے ہو تا توجنت کی خوشبونہ پانے کی وجہ ضرور بنائی جاتی ہو سکتا ہے کہ استے بڑے وعیدی عذاب کا ذکر کر دیا جائے اور اس کی وجہ نہ بتائی جائے ، مانا یڑے گا کہ یہ وجہ یہی کالا خضاب ہے۔ "

(العطايه الاحمديه في فتاوي نعيميه, جلد4, صفحه 9, ضياء القران پبلي كيشنز, لاسور)

مزید اس حدیث کی شرح صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاحظہ ہو کہ وہ سیاہ خضاب لگانے ہی پریہ وعید بیان کررہ ہے ہیں چنانچہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ابو بکر بن ابی شیبہ عبد اللہ بن محمد رحمة الله علیه (المتونی 235ه) روایت کرتے ہیں 'حکی دُنی اَبُو بَکُم قَال: حَدَّ ثَنَا مُلاَزِمُ بُنُ عَمْرٍو، عَنْ مُوسَى بُنِ نَجُدَةً، عَنْ جَدِّ فِ ذَیْدِ بُنِ عَبْدِ الدَّحْتَ فِ الْ الْمُحْتَ فِ الْ الْمُحْتَ فِ الْ الْمُحْتَ فِ الْ الْمُحْتَ فِ الْمُحْتَ فِ الْمُحَدِّ فِ الْمُحْتَ فِ الْمَحْتَ فِ الْمُحْتَ فِ الْمُحْتِ الْمُحْتِ الْمُحْتَ فِ الْمُحْتِ الْمُحْتِ الْمُحْتِ اللَّهِ الْمُحْتَ اللّهِ الْمُحْتِ الْمُحْتِ الْمُحْتِ الْمُحْتِ اللّهِ الْمُحْتِ اللّهِ الْمُحْتِ اللّهِ الْمُحْتِ اللّهِ اللّهِ الْمُحْتِ اللّهِ الْمُحْتِ اللّهِ اللّهِ الْمُحْتِ اللّهِ اللللّهِ اللللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللللّهِ الللللّهِ اللللّهِ

نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ آپ وسمہ خضاب کے متعلق کیا دیکھتے ہیں؟انہوں نے فرمایا: یہ لگانے والاجنت کی خوشبونہ یائے گا۔

(مصنف ابن ابى شيبة، كتاب اللباس والزينة، من كره الخضاب بالسواد، جلد5، صفحه 184، حديث 25031، مكتبة الرشد، الرياض)

# ساه خضاب سے چیره کالاجوناعقلی طور پر درست نہیں

دليل: وه حديث جو حضرت ابودرداء رضى الله تعالى عنه سے روايت ہے كه حضور صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا («مَنْ خَضَّبَ بِالسَّوَادِسَوَّدَ اللهُ وَجْهَهُ يَوْمَ اللهِ عليه وآله وسلم نے فرمايا («مَنْ خَضَّبَ بِالسَّوَادِسَوَّدَ اللهُ وَجْهَهُ يَوْمَ النَّقِيَامَةِ» "رَجمه: جوسياه خضاب لگائے گا، الله تعالى روز قيامت اس كامنه كالاكرے گا۔ (ترتيب الأمالي الخميسية للشجري، في ذكر المشيب والعمر ولطف الله تعالى بالمعمر وما يتصل بذلك، جلد2، صفحه 346، حديث 2708، دار الكتب العلمية، بيروت)

علامہ امام حافظ ابن حجر عسقلانی شارح صحیح بخاری دھہ الله علیه اس حدیث کے متعلق فرماتے ہیں '' سنده دین' ترجمہ: اس کی سند نرم یعنی کمزور ہے۔

(فتح الباري شرح صحيح البخاري، باب الخضاب، جلد 10، صفحه 355، دار المعرفة، بيروت) خضاب بالول كولگا يا جاتا ہے، چرے كو نهيں۔ مهندى اور كتم ملا كر خضاب لگا يا جائے توزر دسارنگ نكلتا ہے اور يہ سنت سے بھی ثابت ہے۔ كيا كہا جا سكتا ہے كہ بندے نے نورانی چرے كو زر دكر ليا ؟ جو صحابہ كرام سياہ خضاب استعال كرتے تھے، ان كے چروں سے نور ختم نهيں ہوا تھا۔ لہذا بہ قول نا قابل التفات ہے۔

**جواب**: یہ حدیث قابلِ استدلال ہے اس کو نظر انداز کرنامناسب نہیں۔

115

مجمح الزوائد مين ابوالحسن نور الدين على بن ابي بكر الهيثمي رحمة الله عليه (التونى 807هـ)

اس حدیث کو نقل کرکے فرماتے ہیں'' رواہ الطبرانی، وفید الوضین بن عطاء، وثقه

أحمد وابن معين وابن حبان، وضعفه من هو دونهم في المنزلة، وبقية رجاله ثقات "

ترجمہ: اسے امام طبر انی نے روایت کیا اور اس میں وضین بن عطاراوی ہے جسے امام احمد

بن حنبل،ابن معین اور ابن حبان نے ثقہ کہاہے اور دیگر نے اسے ضعیف کہاہے اور بقیبہ

راوی ثقه ہیں۔

(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد،باب ماجاء في الشيب و الخضاب،جلد5،صفحه163،مكتبة

القدسي، القاهرة)

معلوم ہوا کہ اس حدیث کی سند میں فقط ایک راوی پر کلام ہے جسے جید محد ثین

نے ثقہ کہا ہے۔ میزان الاعتدال فی نقد الرجال میں شمس الدین ابوعبر الله محمد بن

احمر بن عثمان الذهبي رحمة الله عليه (التوفى 748هـ) لكصة بين ''وثقه أحمد، وغيره. وقال أبو

داود: قدرى صالح الحديث. وقال دحيم: ثقة. "ترجمه: امام احمد اور ان كے علاوہ ائمه

نے اسے ثقہ کہا۔ ابوداود نے کہا کہ یہ قدری صالح حدیث ہے اور دحیم نے اسے ثقہ کہا

ميزان الاعتدال في نقد الرجال، جلد 4، صفحه 334، دار المعرفة، بيروت)

تهذیب الکمال في أسماء الرجال مي بي بن قال أبوأحمد بن عدى: ما

أرى بأحاديثه بأسًا. وَقَال أبوزُرُ عَد الدمشقى: قلت لبعد الرحين بن إبراهيم: فها

تقول في أبي معيد حفص بن غيلان؟ قال: ثقة. قلت: فما تقول في الوضين بن عطاء؟ قال: ثقة.وذكر لا ابنُ حِبَّان في كتاب الثقات "ترجمه: ابواحمد بن عدى نے فرمايا كه اس کی احادیث میں حرج نہیں۔ ابو زرعہ دمشقی فرماتے ہیں کہ میں نے عبد الرحمن بن ابر اہیم سے یو چھا کہ آپ ابو معید حفص بن غیلان کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ثقہ ہیں۔ میں نے کہاوضین بن عطاء کے متعلق کیا کہتے ہیں ؟ فرمایا: ثقہ ہے۔ ابن حبان اپنی کتاب ثقات میں اس کا ذکر کیاہے۔

(تهذيب الكمال في أسماء الرجال, جلد 30، صفحه 450، مؤسسة الرسالة, بيروت)

جنہوں نے الوضین بن عطاراوی پر جرح کی ہے وہ بھی اتنی مفسر نہیں ہے۔ مزید مصنف ابن ابی شیبه کی روایت میں اس حدیث کی تائید ہوتی ہے کہ امام سعید بن جبیر تابعی رحمة الله علیه سے وسمہ کے بارے میں یو جھا: گیا تو انہوں نے اسے مکروہ جانا اور فرمايا ( ﴿ يَكُسُو اللهُ الْعَبْلَ فِي وَجُهِ النُّورَ ، ثُمَّ يُطْفِئُهُ بِالسَّوَادِ > " رَجمه: الله تعالى بندے کے چہرے کو منور کر تاہے، پھر بندہ سیاہ خضاب کے ساتھ اس نور کو بجھادیتاہے۔ (الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، من كره الخضاب بالسواد، جلد5، صفحه 184،

ساہ خضاب جائز کہنے والوں کا یہ کہنا: "سیاہ خضاب بالوں کولگا یا جاتا ہے، چہرے کو نہیں۔ لہٰذایہ قول نا قابل التفات ہے۔ "یہ بات عجیب ہے کہ کئی اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق چہرے کے نور اور عدم نور کے ساتھ ہو تاہے اور اس پر کئی احادیث موجو دہیں جیسے زنا کی نحوست کے متعلق حدیث پاک میں ہے: "زنا تنگدستی پیدا کر تاہے اور چہرے کا نور ختم کر دیتاہے۔ "

(كنز العمال، كتاب الحدود، الباب الثاني في انواع الحدود، جلد 5، صفحه 316، حديث 13007، مؤسسة الرسالة، بيروت)

سیاہ خضاب لگانے والے کئی افراد دیکھے گئے ہیں کہ سیاہ خضاب کی وجہ سے ان کا چہرہ بھی سیاہ نظر آتا ہے حالانکہ ان کارنگ حقیقت میں اتناسیاہ نہیں ہوتا۔لہذا یہ حدیث عقلی طور پر بھی درست ہے۔

#### سیاہ خضاب لگانے والے پر نظر رحمت مذکرنے والی مدیث ضعیف ہے

دلیل: سیاه خضاب کی حرمت پر جویه حدیث ہے"مَنْ صَبَغَ بِالسَّوَادِ، لَمْ يَنْظُرِاللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"ترجمه:جوسیاه خضاب لگائے گا، الله تعالی قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔

(مسندالشامین للطبرانی: 306/2، حدیث 1393، تاریخ دمشق لابن عساکر: 114/34)
تجمره: اس کی سند ضعیف ہے، کیونکہ اس کاراوی تنی بن صباح جمہور محد ثین کے بزدیک "ضعیف" اور "مختلط" ہے۔ اس کے بارے میں حافظ عراقی رحمہ الله فرماتے ہیں "ضعیف عند کا الجُهُهُود" ترجمہ: یہ جمہور کے نزدیک ضعیف راوی ہے۔

(فيض القدير للمناوي: 69/1)

علامہ بیثی نے اسے "متروک" قرار دیتے ہوئے فرمایا ہے" وَالْجُنْهُورُ عَلَی ضَغْفِه "ترجمہ: جمہور محدثین اسے ضعیف قرار دیتے ہیں۔ (مجمع الزوائد: 70/5)

118

جواب: مه حدیث کئی اسناد سے مروی ہے۔ المعجم الأوسط میں سلیمان بن احمد بن ابوب الطبر انى رحمة الله عليه (التونى 360هـ) روايت كرتے بين دو حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ سَعِيبِ الرَّازِيُّ قَالَ: ناعَلِيُّ بُنُ هَاشِم بُن مَرْزُوقٍ قَالَ: ناعَبُدُ الْوَهَّابِ بُنُ عَطَاءٍ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيّ، عَنْ عَبْدِ الْكَهِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ‹‹يَكُونُ فِي آخِي الزَّمَانِ قَوْمٌ يُسَوِّدُونَ أَشْعَارَهُمْ، لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَر الْقِيَامَةِ» "ترجمه: حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: آخری زمانه میں لوگ اینے بالوں کو سیاہ خضاب لگائیں گے ،اللّٰہ عز وجل ان کی طر ف قیامت والے دن نظر رحمت نہ فر ہائے گا۔

(المعجم الأوسط, من اسمه على, جلد4, صفحه 136, حديث 3803, دار الحرمين, القاهرة)

مجمح الزوائد ومنبح الفوائد میں اس مدیث کی صحت کے حوالے سے

لکھاہے''واسنادہ جید''ترجمہ:اس کی سند جیرہے۔

(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد،باب ماجاء في الشيب والخضاب،جلد5،صفحه161، حديث8793, مكتبة القدسي القاهرة)

ایک اور سند کے ساتھ الفتن لنعیم میں ابو عبد الله تعیم بن حمادرحمة الله عليه (التوفى 228هـ) روايت كرتے بين " قال حَمَّادٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن خُتَيْم، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بُنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: ‹﴿إِذَا خُسِفَ بِأَرْضِ كَذَا وَكَذَا ظَهَرَ قَوْمٌ يَخْضِبُونَ بِالسَّوَادِ، لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ ›› ''ترجمہ: حضرت قبصہ بن براءرضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب زمین میں ایسے ایسے د صنسادیا جائے توایک قوم ظاہر ہو گی جو سیاہ خضاب لگائے گی اللہ عزو جل ان کی طرف نظر رحمت نہ فرمائے گا۔

(الفتن لنعيم ، الخسف والزلازل والرجفة والمسخ ،جلد2،صفحه 615،حديث1712،مكتبة التوحيد،القاهرة)

ایک اور سند کے ساتھ تاریخ دمشق میں ابو القاسم علی بن الحن ابن عساکر رحمة الله علیه (التونی 571ھ) روایت کرتے ہیں ''عن أبی سلمة سلیمان بن سلیم والمطعم بن المهقدام عن المبثنی بن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده عن النبی ﴿ صلی الله علیه وسلم ﴾ قال من صبغ بالسواد لم ینظرالله إلیه یوم القیامة ومن نتف شیبه قبعه الله به بهقامیع من ناد یوم القیامة ''رجمہ: ابوسلمہ سلیمان بن سلیم اور مطعم بن مقدام مثنی بن عمرو بن شعیب سے وہ اپنے والد اپنے جدسے اور وہ نبی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا: جس نے سیاہ خضاب لگایا الله عزوجل قیامت والے دن اس کی طرف نظر رحمت نہ فرمائے گا اور جو اپناسفید بال اکھارے گا الله عزوجل قیامت والے دن الله عزوجل اس کو آگ کا گذر مارے گا۔

(تاريخ دمشق، عبد الرب بن محمد بن عبد الله ابن أبي مسهر، جلد34، صفحه114، دار الفكر، بيروت)

مزيد حلية الأولياء وطبقات الأصفياء مين ابو نعيم احمد بن عبد الله بن الاصبهانى دحة الله على الموني 430هـ) روايت كرتے بين "حَدَّ ثَنَا أَحْمَدُ بُنُ جَعُفَى بُنِ سَلْم، ثنا أَحْمَدُ بُنُ عَلِيّ الْأَبَّارُ، ثنا مَنْصُورُ بُنُ أَبِي مُزَاحِم، ثنا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَقِيلِ ثنا أَحْمَدُ بُنُ عَلِيّ الْأَبَّارُ، ثنا مَنْصُورُ بُنُ أَبِي مُزَاحِم، ثنا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَقِيلِ

بن مُدُدِكِ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَامِدٍ الْيزَقِّ، حَدَّثَنِي يُنِيدُ بْنُ عُمَيْدٍ، عَنْ كَعْبٍ قَالَ: «لَيَهُمّ أَنْ مُدُدِكِ، عَنِ الْعَدَّافَاتِ وَحُدَاقِ الْإِبِلِ لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقَيْامَةِ، وَلَيَصْبِغَنَّ أَقُواهُ بِالسَّوَادِ لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» "ترجمه: حضرت النّقيكامَةِ، وَلَيَصْبِغَنَّ أَقُواهُ بِالسَّوَادِ لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيكَامَةِ» "ترجمه: حضرت كعب رضى الله تعالى عنه فرمات بيل كه ضرورلوگ قرآن كى تلاوت كريل كے اور ان كى تعب رضى الله تعالى عنه فرمات بيل كه ضرورلوگ قرآن كى تلاوت كريل كاور اونوں سے زيادہ توانوں ہوگی۔ الله عزوجل ان كى طرف قيامت والے دن نظر رحمت نه فرمائ گا۔ اور ضرور لوگ سياه خضاب لگائيں گے اور الله عزوجل ان كى طرف قيامت والے دن نظر رحمت نه فرمائ گا۔ اور حمت نه فرمائ گا۔

120

(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء, كعب الااحبار, جلد5, صفحه 377, دار الكتاب العربي, بيروت)

ا یک حدیث جو کئی اسناد سے مر وی ہے ،اس میں سے فقط ایک سند کے کمزور راوی پر کلام کر کے بقیہ اسناد کو نظر انداز کر دینا بالکل مناسب نہیں ہے۔

## ساہر نگ سے نیجنے والی مدیث بھی ضعیف ہے

دلیل: سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا''غیرِّوا الشَّیْبَ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْیَهُو فِو وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ''رجمہ: سفیدی کوبدلواور یہود کی مشابہت نہ کرواور سیاہ رنگ سے بچو۔ (السنن الکبری، باب ما یصبغ به، جلد7، صفحه 507، حدیث 14823، دار الکتب العلمية،

تبصرہ: اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔ حسن بن ہارون نیشا بوری مجہول الحال ہیں، امام ابن حبان کے علاوہ کسی نے توثیق نہیں کی۔

جواب: حسن بن ہارون کی جب امام ابن حبان سے توثیق ثابت ہے تو پھر بھی حدیث کو ضعیف قرار دینا درست نہیں۔ امام ابن حبان کی توثیق کے متعلق علائے کرام نے کافی کلام کیا ہے ، بعض ان کو توثیق میں متساہل جانتے ہیں اور بعض نے ان کی توثیق معتبر ہونے پر کتابیں لکھی ہیں۔ لہذا امام ابن حبان جس راوی کی توثیق کریں اور ان کے علاوہ کسی کی توثیق وجرح ثابت نہ ہو تو وہ راوی کم از کم حسن در ہے کا ہے اور اس کی حدیث ضعیف نہ ہوگی۔

الموقظة في علم مصطلح الحديث مين سمس الدين ابو عبد الله محد بن عمّان الذهبي رحمة الله عليه (التوني 748هـ) راوي كي توثيق كے اصول بيان كرتے ہوئ فرماتے ہيں ''الثقة: مَن وثَّقه كثيرٌ، ولم يُضعَّف. ودُونه: مَن لم يُوثَّق ولا ضُعِّف. فإن خُرِّج حديثُ هذا في الصحيحين، فهو مُوثَّق بذلك. وإن صَحَّح له مثلُ الترمنيّ وابن خُرِّج حديثُ هذا في الصحيحين، فهو مُوثَّق بذلك. وإن صَحَّح له مثلُ الترمنيّ وابن خزيمة، فجيرٌ أيضاً. وإن صَحَّح له كالدار قطنيّ والحاكم، فأقلُ أحواله: حُسُنُ حديثه ' ترجمة: ثقة: وه ہو تاہے جس كو (محدثين و ناقدين) ثقة كهيں، اور اسكي تضعيف كي ہي نه گئ ہو اور نه تضعيف كي ہي نه گئ ہو اور نه تضعيف، تو پس ہو، اور اس سے كم در ہے ميں وہ راوى ہے جس كي نه توثيق كي گئ ہو اور نه تضعيف، تو پس ايسے شخص كي حديث اگر صحيحين (بخاري و مسلم) ميں ہو تو اس وجہ سے وہ اسكي توثيق ہوگی، اور اگر اسكي حديث كي تضحيح امام ترمذي، اور امام ابن خذيمة جيسے محدثين كر ديں تو وہ مجى اور اگر اسكي حديث كي تضحيح امام ترمذي، اور امام ابن خذيمة جيسے محدثين كر ديں تو وہ مجى

اسی ہی طرح جید ہوگی اور اگر امام دار قطنی ، و حاکم جیسے اسکی حدیث کی تصحیح کر دیں تو کم از کم وہ حسن الحدیث در ہے کاراوی ہو گا۔

(الموقظة في علم مصطلح الحديث, صفحه 78, مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب)

اس صدیث کے تمام راویوں کی توثیق ثابت ہے۔ أنیس السّاری فی تخریج وَتحقیق الأحادیث التی ذكرها العَافظ ابن حَجر العسقلانی فی فَتح البّاری میں ابو عذیفہ نبیل بن منصور الکویتی لکھتے ہیں ''یرویه عبد العزیزبن أبی روّاد عن محمد بن زیاد عن أبی هریرة مرفوعا غیروا الشیب ولا تشبهوا بالیهود، واجتنبوا السواد أخی جه ابن عدی ﴿5/1929﴾ عن أحمد بن محمد بن الحسن النیسابوری ابن الشیق الحافظ ثنا الحسن بن هارون ثنا مکی بن إبراهیم ثنا ابن أبی رواد به وأخی جه ابن عبی العسن محمد بن الحسین بن داود العلوی أنا ابن الشیق به والحسن بن هارون ذكر لا ابن حبان فی الثقات، ومکی بن إبراهیم وثقه أحمد وغیرلا، وابن أبی رواد واسمه عبد العزیز مختلف فیه والأكثر علی توثیقه، ومحمد بن زیادهوالقی شی وثقه أحمد وابد هوالقی شی وثقه أحمد وابد معین وغیرها''

(أُنِيسُ السَّماري في تخريج وَتحقيق الأحاديث التي ذكرها الحَافظ ابن حَجر العسقلاني في فَتح البَاري،حرف الغين،جلد5،صفحه3665،مؤسَّسَة الريَّان،بيروت)

## سیا ہی شیطان کا خضاب ہے والی صدیث پر کلام

دليل: ضمره بن ربيه بيان كرت بين "سَبِعْتُ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ أَبِي دَوَادٍ يَنْ كُنْ، قَالَ: الصُّفْرَةُ خِضَابُ الْإِسْلَامِ، وَالسَّوَادُ خِضَابُ الْإِسْلَامِ، وَالسَّوَادُ خِضَابُ الْإِسْلَامِ، وَالسَّوَادُ خِضَابُ

الشَّيْطَانِ "ترجمہ: میں نے عبد العزیز بن ابورواد کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ زر دی ایمان کا،
سرخی اسلام کا اور سیابی شیطان کا خضاب ہے۔ (تاریخ ابن أبی خیشمة: 383، وسندہ، صحیح)
تجرہ: یہ شاذ قول ہے جس میں عبد العزیز بن ابورواد کا کوئی سلف نہیں۔ جس
کام کو صحابہ کر ام اور تابعین کی ایک جماعت نے کیاہو، اسے شیطانی عمل قرار دینا کیوں کر
درست ہوگا۔

123

جواب: یہ عجیب بات ہے کہ جب ہم یہ مان رہے ہیں کہ جن صحابہ سے سیاہ خضاب لگانا ثابت ہے وہ مجاہدین سے اور مجاہدین کے لیے اس کی رخصت ہے۔ اعتراض تو تب درست ہو جب صحابی مجاہد بھی نہ ہو اور اسے سیاہ خضاب کی ممانعت والی حدیث معلوم ہو، اس کے باوجو دوہ سیاہ خضاب لگائے۔ جبکہ کسی ایک بھی صحابی سے ایسا ثابت نہیں کہ وہ سیاہ خضاب والی احادیث کو نظر انداز کر کے سیاہ خضاب کو استعال کرے۔ صحابہ کرام سے ایسا متصور نہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت کو ادا ایسا متصور نہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت کو ادا کرنے والے اور آپ علیہ السلام جس کام سے منع کر دیں اس سے بیخے والے شھے۔

## بالول كور نگواورسيابى سے بچووالى مديث پرجرح

دليل: سيرنا انس رضى الله عنه فرمات بين " كُنّا يَوْمًا عِنْدَ النَّبِيّ صَلّى الله عنه فرمات بين " كُنّا يَوْمًا عِنْدَ النَّبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَدَخَلَتُ عَلَيْهِ الْيَهُودُ، فَنَ آهُمْ بِيضَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «مَالَكُمْ لا تُغيّرُونَ؟» فَقِيلَ: إِنَّهُمْ يَكُمَ هُونَ. فَقَالَ النَّبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «لَكِنّا كُمْ غَيِّرُوا، وَإِيّاى وَالسّوَادَ» " ترجمه: هم ايك مرتبه نبى كريم صلى الله عليه وآله وسلم كى بارگاه مين حاضر ضي

کہ آپ کے پاس یہود حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی داڑھیاں سفید دیکھیں تو فرمایا: انھیں رنگتے نہیں؟ حضور علیہ السلام کو بتایا گیا کہ یہود بال رنگنے کو پیند نہیں کرتے۔اس پر آپ نے فرمایا: آپ بالوں کورنگیں اور سیاہ رنگ سے بچیں۔

(المعجم الأوسط، من اسمه احمد، جلد 1، صفحه 51، حدیث 142، دار الحرمین، القاهرة) تبصره: اس کی سند ضعیف ہے۔ اس میں ابنِ لَہِیعہ راوی جمہور کے نزدیک ضعیف

-4

جواب: ابن لہیعہ حسن درجے کے راوی ہیں۔ امام احمد بن حنبل سمیت کئ محمد ثین نے ان کی توثیق و تعدیل فرمائی ہے۔ ملاحظہ ہومیزان الاعتدال فی نقد الدجال'' وقال این وهب: حدثنی الصادق الباد والله عبدالله بن لهیعة.

وقال أحمد: من كان مثل ابن لهيعة بمص في كثرة حديثه وضبطه وإتقانه! حدثني إسحاق بن عيسى أنه لقى ابن لهيعة سنة أربع وستين ومائة، وأن كتبه احترقت سنة تسع وستين.

وقال أحمد بن صالح: كان ابن لهيعة صحيح الكتاب طلاب اللعلم. وقال زيد ابن الحباب: سبعت سفيان يقول: كان عند ابن لهيعة الاصول وعندنا الفي وع. --- وقال قتيبة: حض ت موت ابن لهيعة فسبعت الليث يقول: ما خلف مثله" (ميزان الاعتدال في نقد الرجال ، جلد 2 ، صفحه 477 ، دار المعرفة ، بيروت) 125

ابن لهيعة حديثه حُسّان''

(مختصرتاريخ دمشق لابن عساكر، جلد13، صفحه 265، دارالفكر)

اعلى حضرت امام احمد رضاخان عليه رحمة الرحمن فرماتے ہيں: " الاظهر عندى ان

حديث ابن لهيعة لاينزل عن الحسن وقد صرح المناوى في التيسير ان حديثه

حسن "میرے نزدیک زیادہ ظاہر یہ ہے کہ ابن لہیعہ کی روایت درجہ حسن سے کم نہیں

چنانچہ علامہ مناوی نے"التسیر" میں تصریح فرمائی کہ اس کی حدیث حسن ہے۔"

(فتاوى رضويه، جلد22، صفحه 335، رضافاؤنڈيشن، لاسور)

ثابت ہوا کہ سیاہ خضاب کی ممانعت صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ مجوزین (جائز

کہنے والے ) کو ان کثیر احادیث پر جرح کر کے ان کو کمزور ثابت کرنا بے فائدہ ہے۔ جن

دلائل کو پیش کرکے سیاہ خضاب لگانے کو درست کہتے ہیں ،ان میں سے کوئی ایک بھی

حدیث صحیح نہیں اور جن صحابہ و تابعین کے عمل کو دلیل بنایا جاتا ہے وہ مجاہدین تھے۔

#### \$ ...بابسوئم:سوالوجواب... \$

## ساہ خضاب کی ممانعت کیوں جب اس کے جواز پر مدیث ہے؟

سوال: سیاہ خضاب کے جواز پر حدیث پاک موجود ہے (یقیناتم جن چیزوں کے ساتھ خضاب لگاتے ہو، ان میں سے سب سے بہترین یہ سیاہ رنگ ہے۔ یہ تمہاری بیویوں کو تم میں زیادہ رغبت دلانے والا، اور تمہارے دشمنوں کے دلوں میں تمہارازیادہ رعب بٹھانے والا ہے۔) اور بعض صحابہ کرام علیہم الرضوان سے بھی یہ لگانا ثابت ہے کیا ان دلائل کے باوجو دسیاہ خضاب لگانا ناجائز وحرام ہے؟

جواب: سیاہ خضاب کے جواز پر کوئی ایک بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ جس حدیث سے سیاہ خضاب کو جائز سمجھاجاتا ہے ،ایک تو وہ ضعیف ہے دوسر ااس میں اصل اجازت مجاہد کو ہے۔اس پر پچھلے باب میں تفصیلی کلام ہو چکاہے۔

یہ ایک متفقہ اصول ہے کہ احادیث میں تضاد نہیں ہو تا اگر کسی جگہ بظاہر تضاد ہو تواس میں تطبیق دینالازم ہو تا ہے۔ اگر تطبیق ممکن نہ ہو تو پھر دیگر اصولوں کے تحت ترجیح دی جاتی ہے۔ سیاہ خضاب کی حرمت پر کثیر احادیث کو نظر انداز کر کے ایک محتمل حدیث کو دلیل بناکر اسے جائز کہنا درست نہیں جبکہ اس میں تطبیق واضح ہے کہ مجاہد کے ایک اس کا جواز ہے۔ موسوعہ فقہیہ کویتیہ میں ہے" إِذَا اخْتَلَقَتِ الأَّدِلَّةُ وَجَبَ الْجَبْعُ بَيْنَهَا إِنْ أَمْكُنَ وَإِلاَّ يُرَجَّعُ بَيْنَهَا، فَإِنْ لَمْ يُنْكِنِ التَّوْجِيعُ يُعْتَبِرُ الْمُتَا خَيْ مِنْهُمَا نَاسِخًا لِلْمُتَقَدِّمِ "رَجمہ: جب دلا کل میں اختلاف ہو تو واجب ہے کہ اگر ممکن ہو تو دو نوں ناسِخًا لِلْمُتَقَدِّمِ "رَجمہ: جب دلا کل میں اختلاف ہو تو واجب ہے کہ اگر ممکن ہو تو دو نوں

میں تطبیق دی جائے ورنہ ایک کوتر جیج دی جائے۔اگر ترجیج دینا بھی ممکن نہ ہو تو بعد والی کا اعتبار کیا جائے گا اور اسے پہلی کا ناسخ مانا جائے گا۔

(الموسوعة الفقهية الكويتية, جلد2, صفحه 303, دار السلاسل, الكويت)

جن صحابه و تابعین وغیر ہم سے سیاہ خضاب لگانا ثابت ہے اس کی ایک توجیه بیہ کہ وہ مجاہدین شے اور دوسری بیہ بھی ممکن ہے کہ ان تک ممانعت والی حدیث نہ پہنچی ہو۔ جب ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیه وآلہ وسلم کی کسی عمل میں ممانعت ثابت ہو اور وہی عمل کسی صحابی سے کرنا بھی ثابت ہو تو حضور علیه السلام کو فرمان کو چھوڑ کر صحابی کی عمل کسی صحابی سے کرنا بھی ثابت ہو تو حضور علیه وآلہ وسلم کے فرمان کو تیج دی عمل کو دلیل نہیں بنایاجائے گابلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیه وآلہ وسلم کے فرمان کو ترجیح دی حالے گی۔ ذخیر ہ العقبی فی شرح المجتبی میں محمد بن علی بن آدم دحمة الله علیه وهو (التونی 543ھ) فرماتے ہیں ''وأما الخضاب بالسواد، فکی ھه جماعة من أهل العلم، وهو الصواب بلا دیب؛ لہا تقدّم، وقیل للإمام أحمد: تکی الخضاب بالسواد؟ قال: إی

ورخّص فیه آخرون، منهم أصحاب أبی حنیفة، وروی ذلك عن الحسن، والحسین، وسعد بن أبی وقاص، وعبد الله بن جعفی، وعقبة بن عامر، وفی ثبوته عنهم نظر، ولو ثبت فلا قول لأحد مع رسول الله صلی الله علیه وسلم، وسنّته أحقّ بالاتّباع" ترجمه: سیاه خضاب کو اہل علم کی ایک جماعت نے مروه قرار دیا ہے اور بلاشک یہی صحیح ہے جیسا کہ پہلے بیان ہوا۔ امام احمد بن حنبل سے عرض کیا گیا کہ سیاه خضاب مروه

ہے؟ آپ نے فرمایااللہ عزوجل کی قسم ہاں۔ یہ ان مسائل میں سے ایک مسکلہ ہے جس پر قسم کھائی ہے۔ بعد والوں نے اس میں رخصت دی ہے جن میں امام اعظم ابوحنیفہ کے اصحاب میں سے کچھ ہیں اورامام حسن و حسین ، سعد بن ابی و قاص، عبد اللہ بن جعفر، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیاہ خضاب لگانا مر وی ہے اور ان سے جو ثابت ہے اس میں کلام ہے۔ اگر ان ہستیوں سے سیاہ خضاب لگانا ثابت ہو جائے تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ایک قول اس کے جو از پر نہیں تو سنت کی اتباع زیادہ حق رکھتی ہے۔ والہ وسلم کا کوئی ایک قول اس کے جو از پر نہیں تو سنت کی اتباع زیادہ حق رکھتی ہے۔ الدولیة للنسر)

( ذخیرۃ العقبی فی شرح المجتبی، النهی عن الخضاب بالسواد، جلد 38، صفحہ 69، دار المعراج الدولیة للنشر)

## بعض حنفی علماء سے سیاہ خضاب کا جواز موجود ہے

سوال: نقه حنی کے بعض بزرگوں سے سیاہ خضاب کا جواز ثابت ہے یو نہی بعض علماء موجو دہ دور میں بھی سیاہ خضاب کو جائز کہتے ہیں۔

جواب: فقه حنفی کاسیاه خضاب کے متعلق صحیح مؤقف احادیث کی روشنی میں یہی ہے کہ بید ناجائز ہے۔ فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان رحمة الله علیه (التونی 1340ھ) فرماتے ہیں: "صحیح مذہب میں سیاه خضاب حالت جہاد کے سوامطلقاً حرام ہے جس کی حرمت پر احادیث صحیحہ و معتبر ہ ناطق۔"

(فتاوى رضويه, جلد23, صفحه 497, رضافاونڈييشن, لاہور)

ایک مرجوح قول بیر تھا کہ زوجہ کے لیے جائز ہے لیکن اکثر مشائخ نے اس کو بھی مکروہ تحریمی ہی قرار دیا ہے۔المحیط البر ھانی میں ابو المعالی برھان الدین محمود بن احمد البخارى الحنفى دحمة الله عليه (التونى 616هـ) فرماتے ہيں "من فعل ذلك ليزين نفسه للنساء، وليحب نفسه إليهن فذلك مكرولا عليه عامة المشايخ" ترجمه: جس نے سياہ خضاب اس وجہ سے لگايا كه اپنے آپ كوعور توں كے ليے مزين كرے يه مكروہ ہے اور يہى اكثر مشاكح كاموقف ہے۔

(المحيط البرهاني ، الفصل الحادي والعشرون في الزينة جلد 5 ، صفحه 377 ، دار الكتب العلمية ، بيروت)

فتاوى عالمگيرى ميں ہے ''مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لِيُزَيِّنَ نَفْسَهُ لِلنِّسَاءِ وَلِيُحَبِّبَ نَفْسَهُ لِلنِّسَاءِ وَلِيُحَبِّبَ نَفْسَهُ إِلَيْهِنَّ فَذَلِكَ مَكُنُ وَ لَا وَعَلَيْهِ عَامَّةُ الْمَشَايِخِ ''رَجمہ: جس نے كالاخضاب اس لئے لئے اللہ فارت و پسنديده شخصيت بنائے توبيہ مكروه ہے اور لگایا كہ اپنے آپ كوعور توں كے لئے خوبصورت و پسنديده شخصيت بنائے توبيہ مكروه ہے اور اسى پرعام مشائخ قائم ہیں۔

( فتاؤى عالمگيرى ،كتاب الكرامية ،الباب العشرون في الزينة ،جلد5،صفحه359، دارالفكر، بيروت)

حفیہ کے یہاں مطلق کراہت سے غالباً مراد کراہت تحریم ہوتی ہے جب تک اس کے خلاف پر دلیل قائم نہ ہو۔ منعة الخالق لابن عابدین میں ابن عابدین محمد است کے خلاف پر دلیل قائم نہ ہو۔ منعة الخالق لابن عابدین میں ابن عابدین عبد العزیز الدمشقی الحنی دحمة الله علیه (المتونی 1252ھ) فرماتے ہیں ''مطلق النگر الله تحریم کے لیے استعال ہوتا ہے۔

(البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق،باب الرجوع في الهبة،جلد7،صفحه290،دار الكتاب الإسلامي)

اورجس مسلم میں اکثر مشاکُخ کا فتوی ہو وہ ججت ہوتا ہے۔ رد المحتار میں ہے'' أَنَّ الْقَاعِدَةَ الْعَمَلُ بِمَاعَلَيْهِ الْأَکْتُرُ''ترجمہ: قاعدہ یہ ہے کہ اکثر کے قول پر عمل کیا جائے گا۔

(ردالمحتار، صلاۃ المریض، جلد2، صفحہ 100، دارالفکر، بیروت)

قتاوی رضویه میں اعلی حضرت امام احمد رضاخان رحمه الله فرماتے ہیں: "
زوجه جوان کی غرض سے ایک روایت مرجوحه میں جواز آیا ہے اور مرجوح پر حکم فتوی جہل وخرق اجماع ہے۔ " (فتاوی رضویه، جلد 23، صفحه 493، رضافاونڈیشن، لاہور)

مزید فرماتے ہیں: "عورت زیادہ اس کی مختاج ہے کہ شوہر کی نگاہ میں آراستہ ہو جب اسے یہ امور تغیر خلق اللہ کے سبب حرام وموجب لعنت ہوئے تو مر د پر بدرجہ اولی ۔۔۔۔ ظاہر ہے کہ یہ خضاب اسی لئے ہوگا کہ عورت پر اظہار جوانی کرے۔ جوان ہے نہیں اور اس کی نگاہ میں جوان بنے تورسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد سے وہ شخص سرسے پاؤل تک جھوٹ اور فریب کا جامہ پہنے ہے۔ اس سے بدتر اور کیا در کار ہے۔ ملتقطاً "

وقار الفتاوی میں مفتی و قارالدین قادری دحیة الله عدیه (التونی 1993ه) فرماتے ہیں: "حدیث اور فقہ کی روشنی میں سیاہ حضاب کی ممانعت ثابت ہے۔ یہی عامة المشاکُخ کا مذہب ہے اور اسی پر فتوی ہے۔ فقہاء جب مکروہ لفظ بلاقید بولتے ہیں تو مکروہ تحریمی مراد ہوتا ہے اور مکروہ تحریمی حکم میں حرام کی طرح ہے۔ لہذا کالا خضاب لگانے والا فاسق ہوتا ہے۔ "

(وقارالفتاؤی، جلد 2, صفحه 174، بزم وقارالدین، کراچی)

## حنفی مفتی اگر جواز کافتویٰ دے تو کیا اس پر عمل درست ہو گا؟

سوال: اگر کوئی مفتی سیاہ خضاب کے جواز کا فتویٰ دے تواس فتویٰ کی کیا شرعی حیثیت ہے اور اس پر عمل کرنا کیساہے؟

131

**جواب**: حنفی مفتی کے لیے سیاہ خضاب کے جواز کا فتویٰ دینا جائز نہیں اور نہ ہی اس پر عوام کا عمل کرنا جائز ہے۔ سیاہ خضاب کی حرمت اور اس کے مکر وہ تحریمی ہونے پر واضح دلائل موجود ہیں۔

سیاہ خضاب کا جواز قبل کے ساتھ ذکر کیا جاتاہے جو اس کی ضعف کی طرف اشارہ ہے۔ دوالمحتاد میں ابن عابدین محمد امین بن عمر بن عبد العزیز الدمشقی الحنفی دھة الله علیه (التونی 1252ھ) فرماتے ہیں ''أنَّ التَّعْدِیرَ بِقِیلِ بُفِیکُ الضَّعْف ''ترجمہ: قبل کے ساتھ تعبیر ضعف کا فائدہ دیتی ہے۔

(ردالمحتان کتاب القضاء، فصل فی الحبس، جلد 5، صفحه 378، دارالفکر، بیروت) مزید فرماتے ہیں' إذا کان التَّصْحِیحُ بِصِیعَةٍ تَقُتَضِی قَصْرِ الصِّحَّةِ عَلَی تِلْكَ الرِّوَایَةِ فَقَطْ كَالصَّحِیحِ وَالْمَأْخُوذِ بِهِ وَنَخُوهِمَا مِبَّا یُفِیدُ ضَعْف الرِّوَایَةِ الْمُخَالِفَةِ لَمْ یَجُزُ الرِّوَایَةِ فَقَطْ كَالصَّحِیحِ وَالْمَأْخُوذِ بِهِ وَنَخُوهِمَا مِبَّا یُفِیدُ ضَعْف الرِّوَایَةِ الْمُخَالِفَةِ لَمْ یَجُزُ الرِّوَایَةِ فَقَطْ كَالصَّحِیحِ وَالْمَأْخُوذِ بِهِ وَنَخُوهِمَا مِبَّا یُفِیدُ ضَعْف الرِّوَایَةِ الْمُخَالِفَةِ لَمْ یَجُونُ الْمُوفِقِيمِ وَلَى الْمُؤْتِي الْمُدَرُجُوحِ جَهْلٌ "ترجمہ: بہر حال جب سی قول کی تقیح ایسے صیغے کے ساتھ ہوجو صرف اسی روایت پرصحت کے مخصر ہونے کا تقاضاکر تاہو جیسے لفظ" صیحے" اور" ماخوذ بہ "اوران جیسے دوسرے الفاظ جو کہ مخالف

روایت کے ضعیف ہونے کا افادہ کرتے ہوں تواس روایت کے مخالف قول پر فتوی دیناجائز نہیں، اس وجہ سے جو عنقریب آئے گا کہ مرجوح پر فتوی دیناجہالت ہے۔
(ردالمحتارمع الدرالمختار، المقدمة، جلد 01، صفحه 73، دارالفکر، بیروت)

قول مرجوح پر فتوی دینے کے حوالے سے شرح عقود میں علامہ شامی رحمة الله علیه فرماتے ہیں "وقد قدمناعن الامام القرافی انه لایحل الحکم والافتاء بغیر الراجح لمجتهداومقلد" ترجمہ: اور ہم امام قرافی کے حوالے سے پیچھے ذکر کر چکے کہ

غیر راجح پر فتوی دینامجہدیا مقلد کے لیے حلال نہیں۔

(رسائل ابن عابدين، جلد 01، صفحه 22، مكتبه محموديه، كوئثه)

فتاوی رضویه میں اعلی حضرت امام احمد رضاخان دحمة الله علیه (التونی 1340هـ)

کے ایک فتوی میں علمائے دہلی کی تصدیقات میں ہے "صورت مسئولہ میں طلاق بائن واقع ہونے کا فتوی باوجود انکار اور حلف فضل کریم کے بیشک غلط ہے، صحیح یہی ہے جو مجیب صاحب نے تحریر فرمائی، باقی رہی ہے بات کہ مفتی مخطی نے اگر عمد آبیہ کارروائی کی والعیاذ باللہ، تو بلاریب مسحقِ عذاب الهی ہے اور اگر سہواً ان سے غلط سر زد ہو گیا ہے اور وہ صاحب عالم ہیں اہل افتاء ہیں تو اس صورت میں عفو کے مستحق ہیں۔ "

کیا مالکی فقہ پر عمل کرتے ہوئے سیاہ خضاب لگاسکتے ہیں؟

سوال: کیا کوئی حفی ہوتے ہوئے مالکیہ فقہ پر عمل کرتے ہوئے سیاہ خضاب لگا سکتا ہے کیونکہ فقہ مالکی میں سیاہ خضاب جائز ہے؟ جواب: بلاحاجت شرعیہ ایک حنی کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مسلہ میں دوسری فقہ پر عمل کرنا اتباع نفس ہے جو کہ حرام ہے۔ المملل و النحل میں ابوالفتح محمد بن عبد الکریم بن ابی بکر احمد الشہرستانی دحمة الله علیہ دالتونی 548ھ) فرماتے ہیں ''علماء الفی یقین لم یجوز واان یاخن العامی الحنی علیہ الابہ نھب ابی حنفیة والعامی الشافعی الابہ نھب الشافعی ''ترجمہ: دونوں فریق کے علیہ جائز نہیں رکھتے کہ عامی حنفی فرہب ابو حنیفہ یاعامی شافعی فرہب شافعی کے سوا دوسرے فرہب شافعی کے سوا

(المللوالنحل، حكم الاجتهاد والتقليد، جلد1، صفحه 205، مصطفى البابي، مصر)

عقد الجيديين شاه ولى الله محدث وبلوى رحبة الله عليه (التوني 1762ء) لكصة

بی "المرجح عند الفقهاء ان العامی المنتسب الی منهب له منهب فلاتجوز له مخالفته" ترجمه: فقهاء کے نزدیک ترجیح اسے ہے کہ عامی جو ایک مذہب کی طرف انتساب رکھتاہے وہ مذہب اس کا موجکا اسے اس کا خلاف جائز نہیں۔

(عقدالجید، باب پنجم، اقسام مقلد، صفحه 158، مطبوعه قرآن محل مقابل مولوی مسافرخانه، کراچی)

بہار شریعت میں صدرُ الشَّریعہ مفتی امجد علی اعظمی دحمة الله علیه (التونی 1376ھ) فرماتے ہیں: "بہت سے خواہش کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس میں اپنا فائدہ دیکھتے ہیں اُسے اختیار کر لیتے ہیں، یہ سمجھ کر نہیں کہ یہی حق ہے بلکہ یہ خیال کر کے کہ اس میں اپنامطلب حاصل ہو تاہے ، پھر جب تبھی دوسرے میں اپنافائدہ دیکھا تواُسے اختیار کر لیااور بیہ ناجائز ہے کہ اتباع شریعت نہیں بلکہ اتباع نفس ہے۔"

(بهارشريعت،حصه2،صفحه280،مكتبةالمدينه،كراچي)

پھر مالکی فقہ میں بھی سیاہ خضاب مطلقا جائز نہیں بلکہ مالکی علماء نے اسے مکروہ کہا ہے۔ المسالِک فی شرح مُوطَّا مالک میں القاضی محمد بن عبد اللہ الاشبیلی المالکی دحة الله علیه (المتونی 543ھ) فرماتے ہیں" فی خِضاب اللِّحیة بالسَّواد کلهافهو علی الکی اهیة عند الفقهاء أجمع، إِلَّا لأهل الحیوب غلظةً علی العدوِّ وظهورًا"ترجمہ: داڑھی کوسیاہ خضاب لگانافقہائے کرام کے نزدیک مکروہ ہے اور اس پر اجماع ہے، سوائے جہاد میں دشمنول پر رعب ظاہر کرنے کے لیے۔

(المسالِك في شرح مُوَطَّأ مالك,باب ماجاء في صبغ الشعر,جلد7,صفحه489,دَار الغَرب الإسلامي)

# یوی کی خواہش پر سیاہ خضاب کی رخصت نکل سکتی ہے؟

سوال: جس کی بیوی جوان ہو اور شوہر کو سفید بال آجائیں تو کیا بیوی کی خواہش پر سیاہ خضاب لگا سکتا ہے؟

جواب: علمانے جہاد کے علاوہ سیاہ خضاب لگانے کو مطلقاً حرام لکھاہے اس میں بیوی کو خوبصورت لگنے کی غرض سے سیاہ خضاب لگانے کی اجازت نہیں فرمائی بلکہ واضح طور پر بیوی کو خوبصورت لگنے کے لیے بھی اس کے استعال کو مکروہ تحریکی قرار دیا ہے۔ فتاوی عالمگیری میں ہے ''مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لِیُزیِّنَ نَفْسَهُ لِلنِّسَاءِ وَلِیُحَیِّبَ نَفْسَهُ

( فتاؤى عالمگيرى ،كتاب الكرامِية ،الباب العشرون في الزينة ،جلد5،صفحه359، دارالفكر، بيروت)

ملفوظات اعلیٰ حضرت میں امام احمد رضاخان علیہ رحمۃ الرحمن سے سوال ہوا:" اگر جوان عورت سے مر دضَعِیْف (یعنی بوڑھا شخص) نکاح کرنا چاہے تو خِضَاب سیاہ کر سکتا ہے یا نہیں؟

(آپ رحمة الله عليه نے ارشاد فرمايا): بوڑھا بيل سينگ كاٹے سے بچھڑا نہيں ہوسكتا۔ " (ملفوظات اعلیٰ حضرت ، صفحہ 347 ، مكتبة المدینه ، كراچي )

مزید فرماتے ہیں: "فقیر دعاکر تاہے کہ مولی تعالیٰ آپ حضرات کو استقامت عطا فرمائے جو داڑھی منڈاتے یا کترواتے ہوں یا چڑھاتے یا سیاہ خضاب لگاتے ہوں وہ اور الیسے ہی جو عَلانیہ گناہ کرتے ہوں انہیں عَلانیہ تو بہ کرناچا ہیں اور جو گناہ پوشیدہ طور پر کیے ان سے پوشیدہ کہ گناہ کا اعلان بھی گناہ ہے۔ "

(ملفوظات اعلىٰ حضرت، صفحه 303، مكتبة المدينه، كراچي)

کیاعورت کے لیے بھی ممانعت ہے؟

سوال: کیاعورت کے لیے بھی سیاہ خضاب کی ممانعت ہے؟

جواب: عورت کے لیے بھی اس کی اجازت نہیں کہ احادیث میں مجاہد کے علاوہ بقیہ سب کے لیے سیاہ خضاب کی ممانعت ہے۔ مِر اُہُ الْمَناجیح میں حکیم الامت مفتی احمہ یارخان نعیمی دحمة الله علیه (المتونی 1391ھ) فرماتے ہیں: "صحیح وہی ہے کہ سیاہ خضاب مطلقا مکروہ تحریمی ہے ، مرد عورت ، سرداڑھی سب اسی ممانعت میں داخل ہیں۔"

(مرأةالمناجيح شرح مشكوةالمصابيح، جلد06، صفحه 166، نعيمي كتب خانه، گجرات)

## جس کے بال جوانی میں سفید ہوجائیں کیا اس کی لیے اجازت ہے؟

سوال: جس کوجوانی ہی میں سفید بال آجائیں کیااس کی لیے بال کالے کرنے کی دخصت ہوسکتی ہے؟

جواب: احادیث اور فقہاء کے اقوال میں اس بارے میں کوئی رعایت ثابت نہیں۔ پھر اس میں یہ بھی مسئلہ ہو گا کہ جوانی کی عمر کیا ہو گی؟ ہمارے یہاں تو بعض بوڑھ بھی خود کو بوڑھا تسلیم نہیں کرتے اور وہ بھی یہی بہانا بنائیں گے کہ میرے بال عمر سے پہلے ہی سفید ہو گئے ہیں۔ شریعت نے اس لیے مجاہد کے علاوہ کسی کے لیے بھی اس کی اجازت نہیں دی تاکہ فتنوں کا دروازہ ہی بند ہو جائے۔

# کیا مجاہد کے علاوہ کسی اور کے لیے رخصت ہے؟

**سوال**: کیا مجاہد کے علاوہ بھی کسی کے لیے خضاب کے جواز کی صورت ہوسکتی

? \_\_\_\_

جواب: علما نے جہاد کے علاوہ سیاہ خضاب لگانے کو مطلقاً حرام کھا ہے۔
فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان دھبۃ الله علیه (التونی 1340ھ) فرمات
ہیں: "صحیح مذہب میں سیاہ خضاب حالت جہاد کے سوا مطلقا حرام ہے جس کی حرمت پر
احادیث صحیحہ و معتبرہ ناطق۔" (فتاوی دضویہ ، جلد 23) صفحہ 497، دضافاونڈیشن، لاہور)
محرا ہ الممناجیح میں کیم الامت مفتی احمد یارخان نیمی دھبۃ الله علیه
(التونی 1391ھ) فرماتے ہیں: "بعض لوگ مطلقا سیاہ خضاب جائز کہتے ہیں ، بعض لوگ
عور توں کیلئے جائز کہتے ہیں، بعض مر دول کے سرکیلئے جائز کہتے ہیں داڑھی کیلئے ممنوع مانتے
ہیں، بعض لوگ اسے مکروہ تنزیہی کہتے ہیں یہ کل ضعیف ہیں، صحیح وہی ہے کہ سیاہ خضاب
مطلقا مکروہ تحریکی ہے، مر دعورت، سر داڑھی سب اسی ممانعت میں داخل ہیں۔"
مطلقا مکروہ تحریکی ہے، مر دعورت، سر داڑھی سب اسی ممانعت میں داخل ہیں۔"
درورا قالمناجیح شرح مشکوۃ المصابیح، جلد 60، صفحہ 166، نعیمی کتب خانہ، گجرات)

# سیاہ خضاب کے علاوہ ڈارک براؤن کلر لگانا کیساہے؟

سوال: سیاہ خضاب کے علاوہ ڈارک براؤن یا ایسا کلر لگانا جس میں داڑھی اور سرکے بال سیاہ ہو جائیں ، کیساہے ؟

جواب: سیاہ خضاب کے علاوہ ڈارک براؤن یا ایسا کلریا کوئی بھی چیز لگانا جس میں داڑھی اور سرکے بال سیاہ ہو جائیں ناجائز ہے۔ فتاوی دضویہ میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان دھید الله علیه (التونی 1340ھ) فرماتے ہیں: "سیاہ خضاب مطلقاً حرام ہے اور سیاہ

مقول بالتشكيك نيلا، اودا، كاسنى سب سياه ہے اور بفرض غلط سياه نه ہو تو قريب سياه قطعا ہے اور حديث صحيح كاار شاد ہے ''لاتق بوا السواد''۔''

(فتاوى رضويه، جلد23، صفحه 493، رضافاونڈيشن، لاہور)

## جو پیرسیاه خضاب لگاتا ہواس کی بیعت کرنا کیسا؟

**سوال**: جوپیر سیاه خضاب لگاتا ہواس کی بیعت کرنا کیساہے؟

جواب: جو پیرسیاه خضاب لگاتا ہواس کی بیعت جائز نہیں کہ یہ عمل اعلانیہ فسق ہے اور فاسق معلن پیر بننے کے قابل نہیں۔ فتاوی د ضویعہ میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان دھة الله علیه (التونی 1340ھ)" سبح سنابل" کے حوالے سے لکھتے ہیں:" پیر کو عامل باعمل ہونا ضروری ہے۔ شریعت کی مقرر فرمودہ عبادات و احکام میں کو تاہی اور سستی کو دخل نہ دے۔ اب اگر کوئی شخص عبادات (و فرائض و واجبات، سنن و مستحبات، محرمات و مکروہات) سے واقف نہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ان پر عمل نہ کر سکے گاجس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ حدِ شریعت سے گرجائے گا اور اب پیر بننے کا اہل نہ رہے گا۔ اس لئے جو شخص مقام حقیقت سے گر جائے گا اور اب پیر بننے کا اہل نہ رہے گا۔ اس لئے جو شخص مقام حقیقت سے گر تا ہے شریعت پر مظہر جا تا ہے اور جو شخص شریعت سے گر تا ہے وہ بات ہوگا کہ وہ حدودرویش مرجع خلائق ہو اس پر شریعت کے احکام کی احتیاط فرض و لازم ہو جاتی ہے لہذا اس پر فرض ہے کہ اس پر شریعت کے احکام کی احتیاط فرض و لازم ہو جاتی ہے لہذا اس پر فرض ہے کہ شریعت کے آداب و مستحب سے غافل نہ رہے اور اسے فوت نہ ہونے دے کہ یہ چیز مریدوں کی گمراہی کی سند ہو جاتی ہے اور مریدین اسے جت

بناکر کہتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب نے توبیہ کیاہے اور اس کا نتیجہ بیہ ہو تاہے کہ وہ گمر اہ و مراه كن بن جاتے ہيں۔" (فتاؤى رضويه، جلد 21، صفحه 567، رضافاؤنڈيشن، لاہور) بیعت کی شر ائط بیان کرتے ہوئے امام احمد رضاخان رحمۃ الله علیہ ارشاد فرماتے اہیں:" شیخ اتصال یعنی جس کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انسان کا سلسلہ حضور پر نور سیر المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم تك متصل ہوجائے اس كے لئے چار شرطيں ہيں: (1) شيخ كا سلسله بإتصال صحيح حضور اقدس صلى الله تعالىٰ عليه وسلم تك بهنجا هو، بيح ميں منقطع نہ ہو کہ منقطع کے ذریعہ سے اتصال ناممکن۔۔۔۔(2) شیخ سنی العقیدہ ہو بدمذہب گمر اه کا سلسله شیطان تک پہنچے گا نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک۔۔۔۔۔ (3)عالم ہو۔ علم فقہ اس کی اپنی ضرورت کے قابل کافی اور لازم کہ عقائد اہلسنت سے پورا واقف کفر واسلام وضلالت وہدایت کے فرق کاخوب عارف ہو ورنہ آج بدیذہب نہیں کل ہو جائے گا۔ (4) فاسق معلن نہ ہو ، اقول اس شرط پر حصول اتصال کا توقف نہیں کہ مجر د فسق باعث فسخ نہیں مگر پیر کی تعظیم لازم ہے اور فاسق کی توہین واجب ہے۔ دونوں کا ا جَمَّاعَ بِاطْلِ " (فتاوى رضويه ملخصاً، جلد 21، صفحه 507-505، رضافاؤنڈيشن، لاہور) مزید فرماتے ہیں:" پیرمیں ان شرطوں میں سے ایک شرط بھی نہ یائی جائے تو اس کی بیعت جائز نہیں بلکہ اگر دانستہ کر لی تواس پر اس بیعت کا توڑناواجب ہے۔" (فتاوى رضويه، جلد21، صفحه 568، رضافاؤنڈيشن، لاہور)

# ساہ خضاب لگانے والے امام کے بیچھے نماز کاحکم

سوال: جوامام مسجد سیاہ خضاب لگا تاہواس کے پیچھے نماز پڑھناکیساہے؟

**جواب**: سیاہ خضاب لگانے والے امام کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ

ہے۔ فتاوی رضویه میں اعلی حضرت امام احمدرضاخان رحمة الله علیه (التونی 1340هـ) ایک

سوال کے جواب میں فرماتے ہیں:" داڑھی کترواکر ایک مشت سے کم رکھنا حرام ہے، سیاہ

خضاب حرام ہے۔۔ان افعال کا مر تکب ضرور فاسق معلن ہے اور اس کے پیچھے نماز مکروہ

تحریمی ہے کہ پڑھنا جائز نہیں اور پڑھی ہو تو پھیر ناواجب ہے۔"

(فتاوى رضويه, جلد23, صفحه 98, رضافاونڈيشن, لاسور)

وقار الفتاوى مين مفتى وقارالدين قادرى رحمة الله عليه (التونى 1993هـ) فرمات

ہیں:" کالا خضاب لگانے والا فاسق ہے اور اس کی امامت مکر وہ تحریمی ہے اور اس کے پیچھے

جو نماز پڑھی جائے گی اس کو دوبارہ پڑھناواجب ہے۔"

(وقارالفتاؤي، جلد2، صفحه 174، بزم وقارالدين، كراچي)

فتاوى امجديه مين صَدرُ الشّريع، مفتى المجد على اعظمى دحمة الله عليه

(التونی 1376ھ) فرماتے ہیں: "سیاہ خضاب کی احادیث میں ممانعت آئی ہے۔ فرمایا "غیروا

الشيب واجتنبوالسواد"اگرسياه خضاب كاعادى موتواس كى امامت مكروه تحريمى ہے۔"

(فتاوى امجديه باب الامامة ، جلد 1 ، صفحه 160 ، شبير برادرز ، لا سور)

فتاوى يورب ميل مفتى عبدالواجد قادرى رحمة الله عليه (التونى 2018ء) فرمات

إلى "وان اديت صلوتا في اقتدائه فوجبت اعادتها والتوبة على من صلى خلفه"

ترجمہ: اگر سیاہ خضاب لگانے والے کی اقتداء میں نماز پڑھی تواس کا اعادہ اور پڑھنے والے پراس کی توبہ کرناواجب ہے۔ (فتاوی یورپ، صفحہ 256، شبیر برادرز، لاہور)

فتاوی خلیلیه میں مفتی خلیل برکاتی رحمة الله علیه (التونی 1405هـ) فرماتے ہیں: "جبکه سیاہ خضاب کا لگانا فسق ہے تو اس کا مر تکب فاسق معلن اور فاسق معلن کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ کہ اسے امام بنانا اور اس کے پیچھے نماز پڑھنا گناہ اور پڑھ کی ہوتو پھیر ناواجب۔"

(فتاوى خليليه، باب الامامة، جلد1، صفحه 356-357، ضياء القران پبلى كيشنز، لا بور)

فتاوی بریلی میں ہے: "جو امام کالاخضاب کر تاہے وہ فاسق معلن ہے اور اس کے پیچیے نماز مکر وہ تحریمی واجب الاعادہ کہ پڑھنی گناہ اور پھیرنی واجب، نماز فرض ہویا تراوی کی یانفل سب کا ایک حکم ہے۔ " (فتاوی بریلی، صفحہ 69، شبیر برادرز، لاہور)

حرمت سیاہ خضاب میں ہے: "جن کے نزدیک بیہ ثابت ہو گیا کہ کالا خضاب باستنباط احادیث واستدلال فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرام ہے توان کے نزدیک تو یقیناً منہ کالے امام کے پیچھے نماز جائز نہ ہوگی اور وہ اس مسئلے میں حق بجانب ہیں نزدیک تو یقیناً منہ کالے امام کے پیچھے نماز جائز نہ ہوگی اور وہ اس مسئلے میں حق بجانب ہیں نماز کا مسئلہ نازک ہے۔۔اگر کوئی امام اس خضاب کو جائز مانتا ہو تو کم از کم ان مقتد یوں کی نماز کا خیال رکھے جو اس کو حرام کہتے ہیں ان کی امامت کرانے والا امام ۔۔۔اگر نہیں چھوٹ مسئلا تو پھر امامت جھوڑ دے اور شوق سے کالا خضاب لگا تا پھرے۔"

(حرمت سياه خضاب, صفحه 136, نعيني كتب خانه, لا بور)

## جوانظامیدسیاه خضاب لگانے والے امام کو امامت سے منہ ہٹائے

سوال: جو امام سیاہ خضاب لگاتا ہو اور مسجد انتظامیہ اس کے باوجود اسے امامت سے نہ ہٹائے تواس انتظامیہ کے متعلق کیا تھم ہے؟

جواب: ایسی انتظامیہ گناہ گار ہوگی اور لوگوں کی نمازیں خراب کروانے کا وبال امام کے ساتھ اس پر بھی ہوگا۔ شرعی طور پر جو شخص مسجد کے لیے جگہ وقف کرے وہ وہ واقف کہلا تاہے اور یہ مسجد کا مالک نہیں ہو تابو نہی متولی اور انتظامیہ کا صدر وغیر ہ مسجد کے مالکان نہیں کہ حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر اپنی جاگیر داری قائم کریں۔ بلکہ ان کا کام فقط یہ ہے کہ ایک و قفی جگہ کو احسن طریقے سے آباد کریں، ایسے امام کا انتظام کریں جس کے عقائد و قراءت ٹھیک ہو، ضروری مسائل کا علم رکھنے والا ہو، فاسق نہ ہو۔ کیونکہ اصادیث میں بہتر شخص امام بنانے کا حکم ہے۔ المعجم الکبیر للطبرانی ، سنن دار قطنی اور مستدر ک وغیرہ کی حدیث پاک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا '' «إِنَّ سَیَّ کُمْ أَنْ تُقْبَلَ صَلَاتُکُمْ فَلْیَوُ مَّ کُمْ خِیَادُکُمْ » '' ترجمہ: اگر تمہیں پیند وہ کہ تمہاری نمازیں قبول کی جائیں تو چاہئے کہ تمہارے بہتر (نیک لوگ) تمہارے امام ہوں۔

(المستدرك على الصحيحين، ذكر مناقب ابومرثد الغنوى ،جلد3، صفحه 246، دار الكتب العلمية،بيروت) سنن الدار قطنی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنهما سے راویت ہے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں" «اِجْعَلُوا أَئِمَّ تَكُمُّ خِيَارَكُمُ فِيَا بَيْنَكُمُ وَبَيْنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ» "ترجمہ: اپنے نيکول کو امام کرو کہ وہ تمہارے اور تمہارے در ميان تمہارے نمائندے ہیں۔

(سنن الدارقطني،باب تخفيف القرأة الحاجة،جلد2،صفحه463،حديث1881،مؤسسة الرسالة،بيروت)

فاسق و فاجر شخص عالم دین بھی ہو تواس کو امام بنانا ترک واجب مکروہ تحریکی چنانچ فتح القدیر میں ہے ''لأن العالم الفاسق لیس من الخیار لأنه أشد عذابا من الجاهل الفاسق ''ترجمہ: اس لیے کہ فاسق عالم اخیار میں سے نہیں ہے کیونکہ اس پر جاہل فاسق سے زیادہ عذاب ہے۔

(فتح القدیر، جلد1، صفحہ 247، دار الفکر بیروت)

داڑھی منڈوانا یا ایک مٹھی سے کم کروانا، چاندی کی ساڑھے چار ماشے سے زائد ایک انگو تھی یامزید انگوٹھیاں پہننا، سیاہ خضاب لگاناو غیر ہیہ سب فسق ہے۔

فاسق امام کو امامت پر بحال رکھنے والی انتظامیہ یاعلاقہ کے چوہدری وغیرہ کو اس حدیث سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ شعب الایمان للبیمِقی میں احمد بن الحسین بن علی بن موسی ابو بکر البیمقی رحمة الله علیه (المتونی 458ھ) روایت کرتے ہیں ''عَن أَبِی هُرُیُرةَ عَنِ النّبِی صَلّی الله عَلَیْهِ وَسَلّمَ قَالَ: مِن أَسُوا النّاسِ مَنْزِلَةً، مَن أَذْهَبَ آخِرَت کُو سِلُ الله علیه وآله وسلم سے غیرید "ترجمہ: حضرت ابوہریرہ رضی الله تعالی عنه نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلم سے



## 🧠 ... خلاصة البحث ... 🏶

خضاب کے مسلہ کا خلاصہ بیہ ہے کہ:

(1) سیاہ رنگ کے سوا دوسرے رنگوں کا خضاب علماء مجتهدین کے نزدیک ومستحب جائزہے۔

(2) سرخ خضاب خالص مہندی کا ، کچھ سیاہی ماکل جس میں ستم شامل ہو یہ

(3) کسی کودھوکہ دینے کیلئے سیاہ خضاب کریں، جیسے مردعورت کو یاعورت مرد کو دھوکہ دینے اور اپنے آپ کو جوان ظاہر کرنے کیلئے سیاہ خضاب لگائے یاکوئی مرد کو دھوکہ دینے اور اپنے آپ کو جوان ظاہر کرنے کیلئے اس طرح کرے ،یہ بالا تفاق ناجائز ہے۔ فی زمانہ کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو جوان ظاہر کرنے کے لیے سیاہ خضاب لگاتے ہیں جو کہ دھو کہ ہے اور بالا تفاق حرام ہے۔

(4) زینت کے طور پر خضاب لگانا فقہ حنفی اور جمہور فقہائے کرام کے نز دیک ناجائزہے۔

(5) صرف زینت کی غرض سے خالص سیاہ خضاب لگائے تاکہ اپنی بیوی کو خوش کرے، اس میں اختلاف ہے جمہور ائمہ ومثائخ اس کو مکروہ فرماتے ہیں، امام ابولوسف اور دیگر بعض مشائخ جائز قرار دیتے ہیں احادیث میں ممانعت اور سخت وعید کے پیش نظر فتوی اسی پرہے کہ یہ صورت بھی مکروہ تحریمی ہے۔

الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم مين محمد الامين بن عبد الله الأرًى العَلُوى الْحَرَرى الشافعي رحمة الله عليه (التوفى 1348هـ) فرمات بين دو وحاصل الكلامر في ذلك أن الخضاب بالسواد بختلف حكيه باختلاف الأغياض على أقوال: الأول: أن بكون الخضاب بالسواد من الغزاة ليكون أهب في عين العدو وهذا جائز بالاتفاق. والثاني: أن يفعله الرجل للغش والخداع وليري نفسه شابًّا وليس بشاب فهذا مهنوع بالاتفاق، لاتفاق العلباء على تحريم الغش والخداع. والثالث أن يفعله للزينة فهذا فيه اختلاف بين العلماء فأكثرهم على كراهته تحريبًا وروى عن أبي يوسف أنه قال: كما بعجيني أن تتزين لي بعجيها أن أتزين لها. وحديث الباب حجة المانعين لأن الأمربالاجتناب ها هناعامر مطلق "ترجمه: حاصل كلام بيه ب كه سياه خضاب كاحكم مختلف اغراض کے سبب مختلف ہے۔اول: سیاہ خضاب کا استعمال جہاد میں ہو کہ دشمنوں کی نظر میں رعب ہو تو یہ بالا تفاق جائز ہے۔ ثانی: ہندہ سیاہ خضاب کا استعمال دھو کہ دہی کے لیے کرے کہ لو گوں کو جوان نظر آئے جبکہ وہ جوان نہیں تو یہ بالا تفاق ممنوع ہے،اس لیے کہ علماء کا دھو کہ دینے کے حرام ہونے پر اتفاق ہے۔ ثالث: سیاہ خضاب کو زینت کے لیے لگایا جائے تو اس میں اختلاف ہے اکثر علماء کے نزدیک پیہ مکروہ تحریمی ہے اور امام ابویوسف سے مروی ہے کہ جیسے مجھے پیند ہے کہ بیوی میرے لیے زینت کرے تواسے بھی پیند ہے کہ مر د اس کے لیے زینت کرے۔لیکن حدیث سیاہ خضاب کو منع کرنے والوں کے لیے دلیل ہے کہ حدیث میں ممانعت ہر کسی کے لیے ہے۔ (الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم،باب نهي الرجل عن التزعفر واستحباب خضاب الشيب بحمرة أوصفرة وتحريمه بسواد، جلد21، صفحه 429، دار طوق النجاة، مصر)

اللہ عزوجل کی بارگاہ میں دعاہے کہ ہم مسلمانوں کو قرآن و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطافرمائے اور ہر ایسے عمل سے بچائے جس کی ممانعت شرع میں موجود ہے۔امیدہے کہ جو کوئی سیاہ خضاب کو جائز سمجھتاہے وہ اس کتاب کو مکمل پڑھنے کے بعد اینے مؤقف سے رجوع کرلے گا،ان شاءاللہ عزوجل۔

...ماخذومراجع...

س اشاعت

كتاب كانام مكتبه كانام

مصنف كانام

الف

☆القرآن

ابوالحن على بن محمد البصري البغدادي،الحاوى الكبيد في ققه منهب الإمام الشافعي، دار الكتب

العلميه، بيروت، 1419ھ

ابوالفتح محمد بن عبدالكريم بن ابي بكر احمد الشهرستاني،البلل والنحل،مؤسسة الحلبي

ابوالقاسم على بن الحسن المعروف بابن عساكر، تياريخ دمشتى، دار الفكر، بيروت، 1415هـ

🖈 ابوالمظفر منصور بن محمد المروزي السمعاني، تفسير السبعاني، دار الوطن، الرياض، 1418 هـ

🖈 ابن الملقن عمر بن على الشافعي،التوضيح لشرح البجامع الصحيح، دار النوادر، دمشق،1429 هـ

البوالوليد سليمان بن خلف الاندلسي، الهنتقي شيرح الموطإ، مطبعة السعادة، مصر، 1332هـ

ابو بكربن ابي شيبه، مصنف ابن ابي شيبة، مكتبة الرشد، الرياض، 1409هـ

البعد الله الحاكم ،البستدرك، دار اكتب العلمية ، بيروت ، 1411 ه

ا بوعبد الله محدين سعد المعروف بابن سعد ،الطبقات الكبدى، دار الكتب العلميه ، بيروت ، 1410 ه

🖈 ابوعبدالله نعيم بن حماد المروزي، كتاب الفتن، مكتبة التوحيد،القاهرة، 1412هـ

ابو حذيفه نبيل بن منصور الكويتي،أنيسُ السَّاري في تخريج وَتحقيق الأحاديث التي ذكرها

الحَافظ ابن حَجرالعسقلاني فَتح البَاري، مؤسَّسة السَّباحة، بيروت، 1426 ه

كا ابوحيان محمد بن يوسف اثير الدين الاندلسي،البحي المحيط في التفسير، دار الفكر، بيروت،1420 ھ

🖈 ابوعبد الرحمن احمد بن شعيب النسائي، سنن النسائي، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، 1406 هـ

ا بوعمریوسف بن عبد الله النمری القرطبی ،الاستذ کار ، دار الکتب العلمیة ، بیروت ، 1421 ه

☆ ابوعوانه يعقوب بن اسحاق الإسفر ايين،مستخرج أبي عوانة، دار المعرفة، بيروت، 1419 ھ

ابومحمر عبد الوهاب بن على المالكي، المعونة على من هب عالم المدينة، المكتبة التجارية، مكة المكرمه

ابومجمه موفق الدين عبدالله بن احمر قدامه الحنبلي،الهغني لابن قدامة ، مكتبة القاهرة، 1388 هـ

احمد بن الحسين البيه قى، السنن البيه قى الكبرى، دار الكتب العلمية ، بيروت، 1424 هـ

احمد بن الحسين البيهقي، شعب الإيبان، مكتبة الرشد، رياض، 1423هـ

احمد بن عبد الله بن احمد ابو نعيم الاصبهاني ، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ، السعادة بجوار محافظة مصم ، 1394ه

🖈 احمد بن عبد الله بن احمد ابو نعيم الاصبهاني، معرفة الصحابة ، دار الوطن للنشر ، الرياض ، 1419هـ

🖈 احد بن على بن محمد بن احمد بن حجر العسقلاني، فتح البادي، دار المعرفة ، بيروت، 1379 هـ

🖈 احمد بن محمد بن اساعيل الطحاوي الحنفي، حاشية الطحطاوي على الدراله ختار ، المكتبة العربيه ، كراجي

المحاحدين محمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1421 ه

احمد بن محمد بن سلامه الطحاوي، شرح مشكل الآثار ، مؤسسة الرسالية ، بيروت ، 1415هـ

احمد بن محمد مكى الحموى الحفى،غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، دار الكتب العلميه،

بيروت،1405ھ

🖈 احمد رضاخان، فتالى د ضويد، رضافاؤنڈيشن، لامور، 1423ھ

احدرضاخان، كنزالايمان، مكتبة المدينه، كراچي

احمد يارخان نعيمي،مرأة الهناجيح، نعيمي كتب خانه، گجرات

اساعيل حقى بن مصطفى الحنفى الخلوتى، دوح البيان، دار الفكر، بيروت الميان، دار الفكر، بيروت

اساعيل نوراني، از الفتاوي، فريد بك اسال، لا بهور، 1428هـ

اقتدار نعيمي،العطايه الاحبدية في فتيادي نعيبيه، ضاءالقر آن پېلې كيشنز،لا هور

☆الحسين بن محمود بن الحسن الحنفي،الهفاتيح ني شرح الهصابيح،دار النوادر،وزارة الاوقاف الكويتيه،1433ھ

☆ الحسين بن مسعو دبن محمر بن الفراءالبغوى الشافعي، شرح السنة ، المكت الإسلامي، بيروت ، 1403 هـ

العراقي، تخريج أحاديث إحياء علوم الدين، دار العاصمة، الرياض، 1408 هـ

امجد على اعظمي، فتالى امجديد، مكتبه رضويه، كرا جي، 1426 ه

🖈 حمود بن عبد الله التويجري، دلائل الأثر على تحديم التهثيل بالشعر، ومطابع القصيم، الرياض،

1386ھ

🖈 خليل بر كاتى، فتاوى خليليد، ضياءالقرآن پېلىيشر ز،لا ہور، 2008ء

البحه الدين الدين بن ابراهيم ابن نجيم البحه الدائق ، دار الكتاب الإسلامي ، بيروت

🖈 سليمان بن احمد ابوالقاسم الطبراني،المعجم الأوسط، دار الحرمين،القاهرة، 1415هـ

🖈 سليمان بن احمد الوالقاسم الطبر اني ،المعجم الكبيد ، مكتبة ابن تيمية ،القاهرة

المسليمان بن احمد ابوالقاسم الطبر اني، مسند الشاميين، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1405هـ

المسليمان بن الاشعث ابو داو د السجستاني، سينن اب داؤ د ، المكتبية العصرية ، بيروت

الم سليمان بن الاشعث ابوداود السجستاني، مسنداً بي داو د الطيالسي، دار ججر، مصر 1419 هـ •

🖈 شاه ولی الله،عقد الحید، مطبوعه قر آن محل مقابل مولوی مسافرخانه، کراچی

الآداب، موسة الأداب، موسة الأداب، موسة الألباب في شرح منظومة الآداب، موسة الأرطية، مصر 1414ه

المطبوعات الإسلاميه، حلب، 1412 على عثمان بن في بي الموقظة في علم مصطلح الحديث، مكتبة

🖈 شمّس الدين ابوعبد الله محمد بن احمد ذهبي، سيراعلا مرالنبلاء، دار الحديث، القاهرة، 1427 ھ

المعرفه، بيروت، 1382ه

المنهاج الدين ابو العباس احمد بن احمد الرملى، فتح الرحمن بشرح ذبد ابن دسلان، دار المنهاج، بيروت، 1430ه

🖈 شيخ فريد، فتاوي فريديه، ضياء العلوم پېلې كيشنز، راوليندى، 2008ء

🖈 شير وبيه بن شهر دار الديلمي ،الفهدوس بمأثور الخطاب، دار الكتب العلمية ،بيروت، 1406ھ

ح

🖈 عبدالحق محدث دہلوی،اشعہ اللهعات، مکتبہ نوریہ رضویہ، سکھر

المعرفه، بيروت، 1417هـ الدين السيوطي، شماح الصدود بشماح حال الموق والقبود، وار

الكاستلير، الرحمن بن عبد السلام الصفورى، نزهة المجالس ومنتخب النفائس، المطبعة الكاستلير، مصر، 1238ه

لاعبد الرحمن بن محمد بن احمد قدامه الحنبلى، الشهرة الكبير على متن المقنع، وار الكتاب العربي العلميه، والرحمن بن محمد عوض الجزيرى، الفقه على المناهب الأدبعة، وار الكتب العلميه، بيروت، 1424 ه

ك عبد الرؤوف بن تاج العار فين بن على المناوى القاهرى،التيسيد بشرح البجامع الصغير، مكتبة الإمام الشافعي،الرياض،1408 ص

🖈 عبد القادرالجيلاني، الغنية لطالبي طريق الحق عزوجل، دار الكتب العلميه، بيروت، 1417ه

🖈 عبد المصطفل اعظمی، جهنم کے خطرات، مکتبة المدینه، کراچی

لا عبد المنان اعظمی، فتادی بحر العلوم، شبیر بر ادر ز، لا بور، 1431 ه

🖈 عبدالواجد قادري، فتاوي يودپ، شبير برادرز، لا بور، 2006ء

🖈 على بن الحسن بن بهبة الله المعروف بابن عساكر، تاديخ دمشق، دار الفكر ،بيروت، 1415هـ

🖈 على بن حسام الدين المتقى الهندى، كنز العبال، مؤسسة الرسالة ، بيروت، 1401 هـ

🖈 على بن سلطان محمد القارى، جدع الوسائل في شرح الشهائل، المطبعة الشرفية، مصر

🖈 على بن سلطان محمد القارى، شرح مسنده إلى حنيفه، دار الكتب العلمية، بيروت، 1405 ه

🖈 على بن سلطان محمد القارى، مرقاة المفاتيح، دار الفكر، بيروت، 1422ه

🖈 على بن عمر، سنن الدار قطني، مؤسسة الرسالة، بيروت 1424ه

🖈 عياض بن موسى بن عياض، شهر حصحيح مسلم للقاضي عياض، دار الوفاء، مصر، 1419 هـ

غ

🖈 غلام رسول سعيدي، شرح صحيح مسلم، فريد بک اسٹال، لا ہور، 1429 ھ

🖈 كمال الدين محمد المعروف بابن الهام، فتح القديد، دارالفكر، بيروت

لبنة علاء برئاسة نظام الدين البلخي، الفتاوى الهندية، دار الفكر، بيروت، 1310 هـ

🖈 محمد اجمل سنجلى، فتاوى اجهليه، شبير برادرز، لا مور، 2005ء

🖈 محمد الامين بن عبد الله الثانعي، الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم، دار طوق النجاة، مصر، 1430 هـ

🖈 محمد امين بن عمرعابدين الحفي، رد المحتار على الدر المختار، دار الفكر، بيروت، 1412هـ

🖈 محمد امين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقى الحنفى، د سائل ابن عابدين، مكتبه محمو ديه، كوئيه

🖈 محمد امين بن عمر الدمشقى الحنفى، ق لاعين الأخيار لة كهلة ر د المحتار ، دار الفكر ، بيروت

السلامي المرائق، وارالكتاب الاسلامي المناقع المحفى منحة الخالق حاشية البحر الرائق، وارالكتاب الاسلامي

🖈 محمد بن احمد بن ابي بكر شمس الدين القرطبي، تفسيد القي طبي، دار الكتب المصرية ، القاهرة ، 1384 هـ

🖈 محمد بن احمد بن ابي سهل السر خسى،اليبسوط، دار المعرفة، بيروت 1414 هـ

🖈 محمد بن اساعيل، صحيح البخاري، دار طوق النجاة، مصر، 1422ه

🖈 محمد بن اساعيل بن صلاح الحسن، التنويرش ح الجامع الصغير، مكتبة دار السلام، الرياض، 1432هـ

🖈 محمد بن حبان، صحيح ابن حبان، مؤسسة الرسالة ، بير وت، 1414 ه

🖈 محربن عبد الهادي التتوى السندي، حاشية السندي على سنن ابن ماجه، دار الجيل، بيروت

🖈 محمد بن عبد الله الاشبيلي المالكي، البيساليك في شهر حرُوطًا مالك، وَ ار الغَربِ الاسلامي، 1428 هـ

🖈 محمد بن على بن آدم الوَلَّوِي، ذخيرة العقبي في شهر الهجتبي، دار المعر اح الدولية للنشر، 1416 هـ

🖈 محمد بن على بن الحسن الحكيم التريذي،الهنهيات، مكتبة القرآن،القاهرة،1406 هـ

🖈 محمد بن على بن عطيه الحارثي ابو طالب المكي،قوت القلوب ني معاملة المحبوب،وار الكتب

العلميه، بيروت، 1426ھ

.. المن المن على بن محمد الحفى الحصكفي، الدار المهختيار مع ردالهمتيار، دارالفكر، بيروت، 1412 ه

🖈 محمد بن عمرو، الضعفاء الكبير، دار المكتبة العلمية، بيروت، 1404 ه

🖈 محمد بن عيسى الترمذي، سنن التدمذي، مصطفى البابي الحلي، مصر، 1395ه

🖈 محمر بن محمر الغزالي، احياء العلوم، دار المعرفه، بيروت

🖈 محربن محربن مصطفى الخادمي الحفى، بريقة محبودية في شرح طريقة، مطبعة الحبي، 1348 ه

🖈 محمر بن مكر م بن على الا فريقي، مختص تاديخ دمشق لابن عساكر، دار الفكر، بيروت، 1402 ه

🖈 محمد بن مفلح بن محمد بن مفرح الحنبلي، الآداب الشه عية والهذج المرعية ، عالم الكتب

🖈 محمر بن يزيدا بوعبد الله القزويني، سنن ابن ماجه، دار إحياءا لكتب العربية

🖈 محمد عبدالرحيم نشتر فاروقی (مرتب)، فتالی بديلی، شبير برادرز، لا مور، 1423ه

🖈 محمد عبدالغني المجددي الحنفي،إنجاح الحاجة شرح سنن ابن ماجه، قديمي كتب خانه، كراجي

الصالحين، وار الصديق الشافعي، دليل الفالحين لطي و رياض الصالحين، وار الم

المعرفه، بيروت، 1425ھ

🖈 محمود بن احمد بن عبد العزيز البخاري الحفى،المحيط البرهاني في الفقه النعماني، وار الكتب العلمية،

بيروت،1424ھ

🖈 محمود بن احمد عینی،عیدهٔ القاری، دار احیاء التراث العربی، بیروت

العربی، بیروت الحجاج ابوالحسین القشیری، صحیح مسلم، دار إحیاء التراث العربی، بیروت المصطفی رضاخان، ملفوظات اعلی حضرت، مکتبة المدینه، کراچی

اك

نور الدين على بن ابي بكر الهيثمي،مجهع الزوائد ومنبع الفوائد، دار الفكر، بيروت،1412 هـ

•

وزارة الأو قاف والشؤل الإسلامية الكويت، الموسوعة الفقهية الكويتية، 1427 ص

جلد 1 تا 23، الطبعة الثانية ، دارالسلاسل ، الكويت جلد 24 تا 38، الطبعة الأولى ، مطابع دار الصفوة ، مصر جلد 39 تا 45، الطبعة الثانية ، طبع الوزارة

و قار الدین قادری،و قار الفتاه یٰ،بزم و قار الدین، کراچی

کی بین الحسین بن اساعیل الشجری الجرجانی، ترتیب الأمالی الخبیسیة للشجری، دار الکتب العلمیة،

بيروت،1422ھ

المهاب، دار الفكر، بيروت المجدوع شي المهاب، دار الفكر، بيروت

🛣 يجي بن شرف النووي،المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، دار احياءالتراث العربي، بيروت

کی بن شرف النووی، شرح صحیح مسلم، دار احیاءالتراث العربی، بیروت، 1392ھ

لليوسف بن عبر الرحمن بن يوسف ، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، مؤسسة الرسالة،

بيروت،1400ھ

بِسِّمِ اللهِ الرَّحْلُنِ الرَّحِيْمِ

میلح کلیث دور حاضر کا پڑافٹیٹ

اس کتاب میں آپ پڑھیں گے:

ﷺ کی تعریف
 ﷺ کی تعریف
 ﷺ کلیت کے اسباب
 ﷺ صلح کلی کی نشانیاں
 ﷺ مسلح کلیت کے نقصانات

مُسَنِف ابواحمدمحمدانس رضاقادری ابواحمدمحمدانس رضاقادری البتخصص فی الفقه الاسلامی،الشهادة العالبیة ایم اے اسلامیات،ایم اے اردو،ایم اے پنجابی مکتبه اشاعة الاسلام کھور

## ابواحد مولانا محمر انس رضا قادری صاحب کی کتب

| قيت  | صفحات | كتابكانام                                          | نمبرشار |
|------|-------|----------------------------------------------------|---------|
| 440  | 464   | بهارِ طریقت                                        | 1       |
| 100  | 92    | مز ار اور مندر میں فرق                             | 2       |
| 100  | 92    | طلاقِ ثلاثه كالتحقيقى جائزه                        | 3       |
| 220  | 192   | 73 فرقے اور ان کے عقائد                            | 4       |
| 560  | 578   | ر سم ورواج کی شرعی حیثیت                           | 5       |
| 1000 | 944   | کتاب" البریلویه "کاعلمی محاسبه                     | 6       |
| 380  | 384   | دین کس نے بگاڑا؟                                   | 7       |
| 300  | 288   | بد کاری کی تباہ کاریاں مع اس کے متعلق نثر عی مسائل | 8       |
| 300  | 320   | ج <sub>ي</sub> ت ِنقه                              | 9       |
| 560  | 456   | حسامُ الحريبين اور مخالفين                         | 10      |
| 750  | 616   | دلائل احناف                                        | 11      |
| 380  | 378   | صلہ رحمی و قطع تعلقی کے احکام                      | 12      |
| 560  | 448   | حج وعمره اور عقائد و نظریات                        | 13      |
| 1000 | 860   | اسلام اور عصر حاضر کے مذاہب کا تقابلی جائزہ        | 14      |
| 1200 | 1056  | شرح مشكوة                                          | 15      |